

تاليف مولاناس الوالحسن على ندوى

اس مجوعیں سات مضامین اور قیار نفست رہیں شامل ہیں ان مضامین اور قرر دوں ہیں سیرت نبوی شامل ہیں ان مضامین اور قرر دوں ہیں سیرت نبوی ایمان وعقیدہ اور قام انسانی مسائل برجب گئی کے اور نئے طرف سے سوچنے اور نئے طرف قیر کوشے من میں کے۔

مجلس نشرتات است الماري برائم آباد والراجي را

محث



Marfat.co





اس جموع میں سات مضابین اور چار تقریرین شامل ہیں۔ ان مضابین اور تقریر وں ہیں سیرت نبوی ، ایمان دعفیدہ اور عسم المسافی مسائل بر بحث کی گئے ہے اور ننظے طرز سے سوجینے اور ننظے طرز سے سوجینے اور ننظے طرز سے سوجینے اور ننظے طرف سے میں کوشنش کرسانے کی دعوت دی گئی ہے۔

مولاتاسبيرالوالحسن عملى مروى

ناشر

مجلس نشريات اسلام

المسكر اظم المنتش اظم آبادك كراجي ١١

مجله حقوق طباعت واشاعت بالشان فضل دبی ندوی محفوظ ہیں مولانا سيرالوالحن على نروى سال اشاعيت

فضل رقی نروی

محلس لشركات اسلام ا- ك-س-ناظم آباد منيش، ناظم آباد بالكراييدا

### تعارف

### (مولانا مخرمنظورصاحب نعاني مرير الفرقان "لكفنو)

صدیق محرم مولاناسید ابوالحن علی ندوی نے اب سے چندسال بہلے مختلف موجنوعات پرچنداہم مضابین تکھے ستھے جو پندرہ روزہ دسی درالہ دستان کوانکی استعیر "یس رجواب بند ہوجیکا ہے ) شائع ہوئے تھے بھران مضابین کوانکی خاص اہمیت اورا فا دیت کے بیش نظرالگ الگ کنا بیشکل میں بھی شائع کردیا گیا تھا الحدللہ ان کوبڑی قبولیت حاصل ہوئی اور ہادا اندازہ ہے کہ ناظرین کوان سے بہت نفع ہوا۔

اب مولانا موصوف کے بعض اہم مضایان اور محضوص نفسر بروں کا ایک مجموعہ اس کتاب کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے اس میں سات مضایین اور چارتھ رہے ہیں مضایین کے عنوانات یہ ہیں (۱) روشنی کا بینار (۲) مرد خدا کا یقین (۳) بنیاخون (۲) مزمب یا تہذیب (۵) بیاخلافی گراوٹ کیوں (۲) ہنڈستا نی سان کی خبر ایجئے (۷) آنکھوں کی سوئیاں - ان مضایین کے بعد جوجارتقریریں سان کی خبر ایجئے (۷) آنکھوں کی سوئیاں - ان مضایین کے بعد جوجارتقریریں میں ان کے عنوانات یہ ہیں (۱) دنیا کی سال گرہ (۲) مسلمانوں پر ایک نظر اور

قلب پرتین اثر (۳) صورت وحقیقت (۷) انسان کی تلاش ان می بهلی تقریب برت نبوی کے موصوع برہے جوریڈ اوامین سے نشر کی گئی تھی۔ دوسری تقریراب سے قریباً پہیس سال میہا عید کے موقع پرسلانوں کے ایک بڑے جمع میں كى تنى تى . تىسىرى تكھنۇك ايك برسى بىلىنى اجتاع كى تقرىرسىدا دايى دوكى تفريد تكفنونى كاكساء عظيم الشان مخلوط اجتماع يس كى كيى تقى جس مي مندود مسلمان سکھائی بڑی تعدادیں اور ایسی سجیدگی کے ساتھ شریک ہوئے تھے جس کا مورز انکھوں نے بہت کم دیکھا ہوگا۔مضمولوں اور تقریروں کے يه صرف عنوا مات لكه دسية كئي بين ليكن ان عنوا مات كے مختصيں كيا لكھا اور كهاكياسهاس كوناظرين أتنده اوراق بين خود ملاحظه فرمائين اورجوبيغام دياكيا ب اس كو دوسرول تك بحى يہنجائيں - ان في ذ لك لذ كرى لمن كان لدقلب اورالقى اسمع وهوستهد ناجيز محدمتطور تغابي عفا الترعية ٠١رذى قعدة همساره



| تمبرصفحات | مضمون                            | تنبرشار    |
|-----------|----------------------------------|------------|
|           | روشی کامینار                     |            |
| · PI      | مروضرا كايقين                    |            |
| . 64      | ثیا خون                          | ۳          |
| 4.        | نربيب بانتربيب                   | 7          |
| 44        | يه اخلاقي گراوك يون ؟ •          | ٥          |
| 9.        | ا سے ساج کی جلد خرسیجے۔          | 4          |
| 1-4       | الم تنگھوں کی سوئیاں             | , <b>4</b> |
| 144       | د نیای سانگره                    | Λ.         |
| 111       | مسلمانون يرابك نظر قلب يرتين الر | 4          |
| 144       | صورت وحقیقت ۔                    | 1.         |
| 109       | انسان کی تلاش ۔                  | H          |
|           |                                  |            |

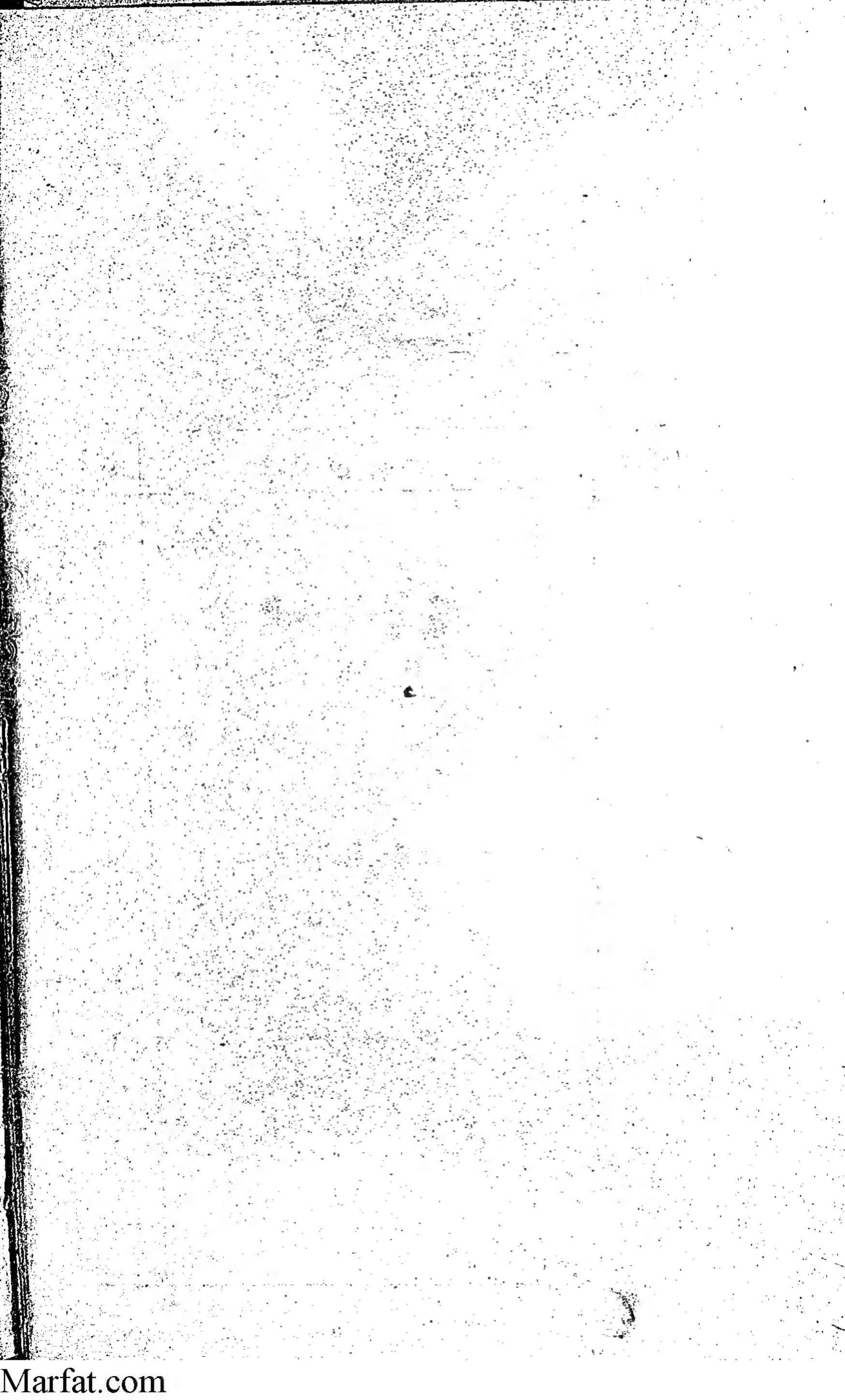

# روشي كامينار

اس امت کا وجود دنیا کے ہرگوشہ میں ما دی حقیقتوں اورجہانی لدّتوں کے علاوہ ایک بالکل ووسری حقیقت کے وجود کا اعلان کھا۔ اس کا ہر فرد بیدا ہوکرا درمر کر بھی اس حقیقت کا اعلان کرتا تھا کہ دنیا کی طاقت سے اور اس زندگی سے زیادہ طاقت ہے اور اس زندگی سے زیادہ حقیقی دوسری زندگی ہے۔

درا پروده سويرس بيهلے كى دنيا برنظر داست، اوني اوني عارتوں، سونے جاندی کے ڈھیروں اور زرق برق لباسوں کو چھوڑ دیجے، برنواب کورانی تصورل کے مرقع اور مردہ عجائب خانہ میں بھی نظر آجائیں گے، یہ دیکھنے کہ انسانیت بھی معى جيتى اورجائتى تقى مشرق سسه مغرب اورشال سيدجنوب تك بيركر ديجه ميني اورسانس روك كرابه ف مين كين اس كين على بوتي اوراس كا دل دهواكما الوامعلوم الوالسيد، زندگی كسكسمندرس بری مجلی جوفی مجلی کوكها جارى تقى انسانيت كي جنگل مين شيراور جيئية ، سورا وركبير سيد بحريون اوريورو كوبيما لسا كها دس يقفى بدى نكى بر ، ر ذالت مشرافت بر خوام تات عقل بر ا بييط ك تقاسف دوح ك تقاضون برغالب آجك عقي لكن اس صورت مال کے خلاف اتی کمبی ورکی زمین برکس انتجاج منها انسانیت کی جوری بیشانی برعصه کی کوئی تنکن نظر نہیں آتی تھی اساری دینا نیلام کی ایک مندی بنجی محی، بادستاه وزیر، امیروعزیب، اس مندی میں سب کے دام لگ رہے کتے اورسب كورليون مين مك دسيم ينق كوني ايبائجي مذتفاجس كاجوبرانسانيت

خریداروں کے حوصلہ سے بلند ہوا ورج یکارکرکے کہ یہ سادی فضا بری ایک الران کے لئے کافی میں! یہ ساری دنیااور یہ بودی زندگی میر مے حصلہ سے کمحی اس سلے ایک دومبری ابدی زندگی میرسے سلے بیدائی گئی میں اس فانی زندگی اور اس محدود دنیایی ایک جیوتی سی کسر بر این روح کوکس طرح فروخت کرسکتا بول، قوموں اور ملکوں کے اور ان سے گزر کونبیلوں اور برادر اور کے اور ان سے آگے براه كركنبول اور كرالول كے جھوٹے جھوٹے كروندے بن كے معے اور برسے برسے بلندہمت انسان جن کواپی سرفرادی وسربلندی کے بوسے او بیے بوے سے التیوں کی طرح ان گورندول میں رہنے کے عادی بن چکے تھے کئی کو ان بن من اور من محسوس مهين بوتي عني اور سيل است زياده وسيع دنيا اور اسے ویک ترانسانیت کاتصور باقی تہیں رہا تھا، زندگی ساری سودو سوداور مرو فن يس كفركرده كى على ، انسابنت ايك مرد لاسته عقاء جس مين كبيس روح كي بيش دل كا سور اورعشق کی حرارت باقی نہیں رہی تھی، انسانیت کی سطے برخو دروجنگل اگ آیا تھا، برطرف جاريا لحين جن بن خوتوار درندسداور دبريا كيرسد سقيادلان كفيل جن من مسليد الما الما ورون جوست والى ويكس است جنكل بين سرطرح كاخوفناك جالور سرطرح كاشكادى برنده اوران دلدلول بين قسم کی جونک بانی جاتی می بیکن آدم زادوں کی اس بنی بین کونی آدمی نظر نہیں أما تفا اجوادي عط وه غارول ك اندر الما ول ك اور اور فانقابول اور عبادت گاہوں کی خلوتوں میں بھیے ہوئے تھے اور این خبر منارسے تھے یا زندگی مين رسية بوست زندگي سيدا تھيل بندكرسك طسفرسيدانا دل بهلارسد عقيا شاعری سے ابیناغم غلط کررہے سقے اور زندگی کے میدان میں کوئی مرد میدان منتقا۔

دفعتاً انسانیت کے اس سر دجیم میں گرم خون کی ایک زودوڑی نبطن میں حركت اورجهم بين بيدا بونى جن برندول سفاس كومرده بحفراس كيدس حيم کی ساکن سطح پربسپراکردکھا تھاان کو اپنے گھرسلتے ہوئے اودساپنے جم لزرتے ہوئے محسوس، بوسے قدیم سیرت تکاراس کواپئ زبان خاص میں یوں بیان کرستے ہیں کہ كسرى شاه ايران كعل ككنكرك كريدا وراتش بارس ايك دم سع بجركتى -زمام خال کامورخ اس طرح بیان کرے گا کہ انسانیت کی اس اندرونی حرکت سے اس کی بیرو فی سطح میں اضطراب بیدا ہوا، اس کی اس ساکن وبے حرکت سطح برجتنے كمزورا دربودك فلعصب يوك يقدان من زلزله أيا كرى كابرجالا لوشا وتنكون كابر كهونسله بجفرتانظراً يا، زمين كى اندروني حركت سه اكرستين عمارت اورابني برج خزال سكيتون كى طرح بجر سكت بين توبيغبركى آمد آمدست كسرى وقيصر كي خودساخة نظاموں بن تزارل كيوں مذ بوگا ۽ زندگی كاير كرم خون جوان مانيت كير دهيم مي دورا مخدرسول الترسلى الترعليه وسلم كى بعثت كاواقعه به جومترن دنيا كافلب مكمعظمين بين آياآب ف دنياكوج بيفام ديااس كعنقرالفاظ زندكى كم سمام وسعتوں برحادی بین تاریخ گواہ ہے کہانسانی زندگی کی جدیں اور اس کے جھوستے قصرندكى كى بنيادي يمي اس زورسي بلائي كيس جيي اس بيغام لاالدالا الله محمد رسول الله كاعلان سع اللي كيس اور دنيا كعبليد ذبن برسمي ايسي چوست ہیں بڑی تھی، جیسے ان لفظوں سے بڑی ، وہ عصہ سے تلاکیا اوراس نے

بمنجلاكها اجعلاله الهةالها واحداان هذالشي عجاب اكان س جن کی ہم پرستش کرتے سے اور جن کے ہم بندسے بنے ہوئے کھے اڑاکر) ایک ہی معبود مقسودر کابیرتوبرسدا چنفی بات سے،اس دہن کے تابندوں نے فيصله كياكه بيه بمارسك نظام زندكي كي ضلاف ايك كبرى اورمنظم سازش سبع اور بمكواس كامطالبه كرناسه وانطلق الملا منهم ان امشوا واصارواعلى آلهتكمان هذانشي يواد دان كيسرواد اور دمه دارايك دوسرك كياس کے کہ جلوا ورسایت معبودوں برسے رہویہ تو کوئی طے کی ہوئی بات علوم ہوتی ہے يرتعوه زنركي اورانسا نبت كيوك توسور راككارى طرب عي جودس كيورسان اورزنر كي كيور دُصا بخد كومتا تركني هي اس كامطلب تقاصيها كدائي تك بهاجامار بايد دنيا كوني خودروجنكل نهيل بلكه يدالى كالكايا بواأراسترباغ سها ورانسان اس باعكاسب سے اعلی عیول ہے ہیں گل مرسید جوہزاروں بہاروں کامرایہ ہے ہے مقصد مہیں کہ مل دل کردہ جائے انسان کے جوہرانسانیت کی اس کے خلاق سکے سواكوني قيمت نهيس لگاسكنااس كاندروه لا محدودطلب وه بلنديمت وه بلنديروازروح اوروه مضطرب دل بدكرسارى دنياس كراسي كي تسكين بهي كرسكتي اوربيه سنست عناصر دنيااس كيسائة نهين جل سكتي اس كي الصغيرفاني زندى اورايك لامحدود دنيا دركارسهم كساسم يدزندكى ايك قطره اور يد دنياباز يجيراطفال به وبال كى داحت كساسفيهال كى داحت اوروبال كى تكليف كريساك كى كونى تكليف حقيقت تهدين وكلى اسس سلفانسانیت کافطری تقاضه خداست واحدی عبادت اسس کی

دنیاکا ذہن اتناشل ہوچکا تھاکہ وہ ادیات و محسوسات اورجم اوربیط
کے مدود سے باہرآسانی سے کام نہیں کرسخا تھا۔ لوگوں کا ذہن اتنا اتھلا ہوچکا
تھاکہ وہ کسی انسان سے متعلق گہراا ور بلند تصور قائم ہی نہیں کرسخا تھا۔ انہوں "
سنے بچھ بیانے بنا رکھے تھے، ہر نئے شخص کو اسی بیانے سے نابیتے تھے۔ زندگی
کی چھوٹی چھوٹی بلندیاں بن بچکی تھیں ہر بلندانسان کو انہیں کے سامنے لاکر
دیکھتے تھے انہوں نے بڑے بے غور وگر اور ذیانت سے کام لیا اور وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے آگے منسوبے سے کہ یا تو وہ مال و دولت کے
یاسر داری ویا دشاہت کے یاعیش وعشرت کے طالب ہیں انصاف کھے تواس
یاسر داری ویا دشاہت کے یاعیش وعشرت کے طالب ہیں انصاف کھے تواس

#### Marfat.com

ندوں اور شہبازوں کی اس سے بلند بروازکب دھی تھی جانہوں نے آب ت میں ایک و فرکھیجا میر دراصل اس عصر کے ذہن و دماع اور نفسیات کی مندگی اوراس نے جو مجھ کہا وہ زمانہ کے احساسات کی صحیح ترجانی تھی۔ رسول اللہ للم عليه وسلم في اس كاجواب ديا وه بنوت كي يح سائندگي اور أمنت مسلمه يقت كالصلى اظهار كفا-آب أبت ردياكه آب ان بس سيحسى جيز كے طالب بن آب نیزکے داعی ای ان بندجیزوں سے اس سے بھی زیادہ اونجی ہے جتنا آسمان پیرکے داعی ای ان بندجیزوں سے اس سے بھی زیادہ اونجی ہے جتنا آسمان ی زمین سے - آب اپنی ذاتی راحت اور ترقی کے لئے فکر مند نہیں بلکوع انسا انجات اوراس کی راحت کے لئے بے بین ہیں۔ آپ اس دنیا میں اپنے لئے وی مصنوعی جنت بنانے کے خواہشمند ای بلکرجنت سے نکا لیمو کے انسا وحقیقی جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل کرنا جا ہتے ہیں آب این سردادی کے يري سي نكال كربادشا و قيقى السانون كوانسان كى غلامى سي نكال كربادشا و قيقى ليك كوشان بين بكرتام انسانون كوانسان كى غلامى سي نكال كربادشا و قيقى کی غلامی میں داخل کرنا چا ہتے ہیں اسی بنیا دیر سے المت بنی اور بھی پیغام کے کہ وه تهام دنیایی کھیل گئی، اس کے سفیروں نے جو اپنے اندر دعوت کی ہی روح اوراسلام کی رہے زندگی رکھتے تھے،کسری اورقبصر کے بھر سے درباری صا ے بندوں کوبندوں کے مقردکیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کوبندوں ۔۔۔ کہدیا کہ ہم کواللہ نے اس کام کے لئے مقردکیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کوبندو كى بندگى سے نكال كرالله كى غلامى ميں، دنياكى سے نكال كرائخرت كى وسعت میں اور مذاہب کی تا انصافی سے کال کراسلام کے انصاف بین داخل کریں۔ ان كوجب إين اصولوں برحكومت قائم كرنے اور جلانے كاموقع ملاتو وہ جو كھے كہتے مقے اور س کی دوسروں کو دعوت دیتے تھے اس کوجاری کرکے دکھا دیا،ان

کی معیاری حکومت کے زبانہ ہیں کسی انسان کی بندگی تنہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ کی بندگی ہوتی تھی، کسی انسان یا جاعت کا حکم نہیں چلتا تھا بلکہ اللہ کا حکم چلتا تھا ان کا حاکم جس کو وہ خلیفہ کہتے تھے بعمولی سی انسانی تحقیر برکہہ اٹھ تا تھا کہ لوگ ماں کے بیدے سے آزاد بیدا ہوئے تھے تم نے ان کو کب سے غلام بنالیا ۔ان کا بڑے سے بڑا حاکم بڑے بڑے بادشا ہوں کے دارالسلطنت میں اس شان سے رہتا تھا کہ لوگ اس کو مزدور ہجھ کراس کے سر بر بوچھ رکھ دیستے تھے اور وہ اس کو تندگی گزارتا ان کے گھر بہنچا آ با تھا ۔ان کا دولتم ندسے دولتم ندانسان اس طرح زندگی گزارتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس زندگی اور اس کی راحت کوراحت ہی نہیں ہمتا۔ اس کی نظر سی اور زحت کی براور اس کو طلب سی اور راحت کی سے ۔

اس امت کا وجود دنیا کے ہرگوشیں ادی حقیقتوں اورجہانی لذتوں کے علاوہ ایک بالکل دوسری حقیقت کے وجود کا اعلان تھا۔ اس کا ہر فردبید ہوکر اور مرکم بھی اس حقیقت کا اعلان کرتا تھا۔ کہ دنیا کی طاقتوں سے بڑی ایک دوسری طاقت ہے اور اس زندگی سے زیادہ حقیقی دوسری زندگی ہے وہ دنیا میں آتا تھا تو اس کے کان میں اسی حق کی اذان دی جاتی تھی مرتا تھا تو اس کے کان میں اسی حق کی اذان دی جاتی تھی مرتا تھا تو اس دنیا بربے حسی شہادت و مظاہرہ کے ساتھ اس کورخصت کیا جاتا تھا، جب اس دنیا بربے حسی اور موت کا سکوت طادی ہو جاتا اور شہر کی سادی آبادی معاش کی جد وجہد میں سرتا پاغرق ہو جاتی اور دنیا میں ادی ضرور توں کے علاوہ کوئی اور دنیا میں ادر حقیقت جیتی نظر سراتی اس کی وہی اذان اس محسوس حقیقتوں کے علاوہ کوئی اور حقیقت جیتی نظر سراتی اس کی وہی اذان اس طلسم کو توڑ دیتی اور اس کا علان کرتی کہ نہیں جسم اور بریا ہے سے زیادہ ایک دی در اور اس کا علان کرتی کہ نہیں جسم اور بریا ہے سے زیادہ ایک دوسری طلسم کو توڑ دیتی اور اس کا علان کرتی کہ نہیں جسم اور بریا ہے سے زیادہ ایک دوسری کا معاش کی دور توں کے علام کو توڑ دیتی اور اس کا علان کرتی کہ نہیں جسم اور بریا ہے سے زیادہ ایک دوسری کا معاش کی دور توں کا معاش کی دور توں کے علام کو توڑ دیتی اور اس کا علان کرتی کہ نہیں جسم اور بریا ہے دیا دہ ایک دور توں کی دہ نہیں جسم اور بریا ہے دیا دہ ایک دور توں کے دور توں کی دور توں کور تھیں کیا کہ دور توں کی دور توں کی دور توں کی دور توں کی دور توں کیا دور تھی دور توں کی دور توں کیا دور توں کی دور تو

روس حقيقت سه، اوروي كاميابي كي راهه مد حتى عيل الصلاة حي على الفالح بازار كاشوراس نعرة حق كسائعة دب جاماً اورسب حقيقين استحقيقت كے سامنے الدير جاتي اور الدرك بندسے اس اواز برداو دور برسے بند رات كولورا شهر ميطى نيندسوما كفاا وربيرجيني جاكتي ديناايك وسبع فرسنان بوني وعنة موت كى اس تى مى زندكى كاجتمراس طرح الناجس طرح دات كى سابى مين صبح كى سبيرى تمودار إو اورالصلوة خيرمن المؤم سے اوقعى سوتى السائيت كو تازگی اورزندگی کانیابیغام سارجب کسی طاقت وسلطنت کاکونی فرب خورده انا ريكم الاعلى اور مانكم من الدعيرى كانعره لكاما توايك عرب موزن اسى كى ملت كى بلنديون سے الله اكبرا مله اكبركم كراس ك دعو فرائى كالمخرارا ااور اشهدان لا الله الله كبر رقيق بادشاه كي بادشام سن كا علان كرتااس طرح دنيا كامزان بداعتدالى ساوراس كادماع بهكني سي محفوظ دمتا مادی زندگی کاکونی شمه مومن کے دم سے قائم نہیں، وہ اگر کسی ملک سے بطاجات تواس كى ظاہرى زندگى بى كوئى خلل واقع نہيں ہوگا دنياجس طرح كاتى كاتى ہے۔ كھاتى كاتى رہے كى - انسان جسطرے جیستے مرستے رہیں گے، گر یادرسے کرزندگی کی روح نکل جائے گی اور وہ ایک بے جان جم ہوکر رہ جائے گی۔ عقل کے اس بت کدہ بن جہاں خود برستی اور شکم برسی کے سوائھ بین، وہی ایک معزوب سے وہ اگر کی سے اس عالم یں گری وہنگامہ سے وہ اگر کل جائے تودنیا صرف تجادت کی مندی اورزندگی فقط ناونوش سے زندگی کے اس کان

أبادس وى ايك صاحب لقين بعض كايفن فوت بارسه دلول كاسهارا ور

ناكاى ونااميدى كيسمندرس دوبن والول كيليكاره ب خودغرضى و خود مطلبی کے اس بازار میں وہی ایک صاحب ایٹار ہے جوابی جان برکھیل جانہ اور ایناسرمایه دوسروں کے لئا دیتا ہے۔ بیص انسانوں کی دنیا ہیں جوسینہ میں دل کی جگہ بیقر کے سل رکھتے ہیں وہی ایک صاحب محبت ہے جوسار سے جہاں كادرد لين جگري ركفتاب اور لين سوزست خودى جلتاا ور بچملتارېتاب بهر زمامة میں فقر برامارت کو، گدائی بر با دشاہی کو، آخرت بر دنیا کو، اُدھار بر نقد کو، غیب پرشہودکو، ایمان برجان کو قربان کرینے کی ہی ہیں سب سے زیادہ ہمت ہے۔ اس پرکسی ملک کا حسان نہیں کہ اس نے اس کومہان بنایا اور رہنے کومگہ دى،اس كابر كمك براحسان به كه اس سنه اس كوتوحيد خالص كابيغام سنايا، انسان دوستی اور عدل ومسا واست کاسیق برهایا، انسانون کوانسانون کی بندگی سے نكالا اغرب الميراويخ بيح كوساكف بيطفنا سكهايا اعورت كواس كاحصه دلايا اور اس كے ساتھ انصاف كرناسكھايا، انسانيت كااحترام كرنا بتايا، زندگى كازيادہ باحنى انسانيت كازياده بلنداور دنيا كأزياده وسيع تصور بخشا،نسل برستى، دولت برستى شاه پرستی سسے بخات دی۔ ترک دنیا تجرو، نسل سٹی، آدم بیزاری - - - ، ہزاروں برس كے اورام ومفروضات كاطلىم توڑا ،عقل كوبندھنوں سے آزادكيا ،علم برسے بابندیان بهشائین، دین برسست سلی وخاندانی اجاره داری کوختم کیا، ذاتی عل اورکوت کی اہمیت واضح کی ،آج دنیا علم وعقل کی جس منزل برسے کون نہیں جانتا کہ بہای كى جكرسوزى كالبيجرسي جوسي انسانيت كاقافله سالار تقاءآج يورب علم وعقل ین دنیا کا استارینا ہوا۔ ہے کون نہیں جانتا کہ اہل اندلس کی نگاہ۔ نے صداول اس

کی تربیت کی سے اور حیوانات کی سطح سے اس کو بلندگیا ہے آج ہمندوستان میں عدل و مساوات انسائیت اور عالم گیر برددی کے لفظ برائے ہے عام ہیں کون انکار کرے کہ اور خیران ان کے مفہوم سے آشنا کرے کہ برطی مشکل سے یہ لفظ دائج ہوئے ہیں اور ذہن ان کے مفہوم سے آشنا ہموسے ہیں!

مسلمان کسی قوم ونسل اوراسلام کسی رسم ورواج اورکسی ترکه و میرات کانام منهی و دایک دعوت دبیام اورایک سیرت وزندگی ہے۔ جن کا تقاصابہ ہے کہ انسان كى نظراديات ومحسوسات اورجهم وجان سي تعلق ركھنے والى محدود دنياسے زیاده وسیع بواس کی ہمیں کے مرکی اور تن پوشی کی سطے سے بلند ہو، اس کا گھرایک وان كى چاردلوارى سے زیادہ وسیع بواسكادل انسانیت كے احترام سے معوراس كى بمدردی قوم ونسل کے صرود اور ملک ووطن کے قیودسے آزاد ہو، اس کی گھے دو اوربرواد موت بی تک متر ہواس کامطلب سے کہ اس کے باس جسم کے ساتھ قلب وروح كى تسكين كا بھى سامان سبع اس كے ياس وہ ايمانى طاقت اوراخلاقى تعليم ب جواندهيرسه اجاك جمع اورتنهائي فقيرى اوربادشابى بيكبى اورافتيار طلق من بابندقالون ركصى سهاس كياس طن وتين وقياسات وتجربات كيجاسة علم كى بختر بنيادي اور محكم اصول بي جو سرز مابنه اور سرملك بين جارى بوسيخ بن اس کے یاس مختلف الحال انسانوں اور مختلف زمانوں کی رہنمائی کے سلتے ایسی جا مع اور کل بنتی کی محفوظ زندگی سے جس کے علم وعل کاسر جینمہ قیاس و بخربراور جذبا وخوابه شات مذ منطع ، جومبر زمامة كومعتدل زندگی ، متوان نهدن اور جامع اتسانیت كا بيغام دسيسكى بها الرسهك كردنياكوابى ترقى وتنزل كيردورس اورمك كو

برانقلاب بن اس كاوجودميارك سيدجواس بيغام كى عامل اوران صفات متقسف بوايسي جاعت كاوجودكسى حصة زمين مبس محكسى كى رعايت اوراحسان مہیں بلکہ خالق کا کنات کا عین منشار اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حب رات کی تاریخی دن کی روشنی کوچھیالیتی ہے جب ہوا وہوس کالشکر برطرف سے امترا کا جب ایک انسان لینے بیٹ کی خاطر لینے بھائی کا گلا كالمنت الكالميد حبب قومي ابن انابنت اور تكرس كمزور قومون كوم صبح كمست لكن بیں۔ جب دولت کابنت علامتہ بیجنے انگا ہے جب وطن اور قوم کی دبوی پر انسان بعيد في براسط الكاب جب انسان ابني قوت ودولت كونشرس خرائي كا دعوك كرسن الكاسه رجب ذخيره اندوزى اور نفع بازى كى مصببت سس انسان دانه دانه كوترسف لكتاب - حب نفس كى آگ بهركتى با وردل كى دوتى بھی ہے۔جب موت کاخیال دل سے بالکل کل جاتا ہے جب زندگی کے بازارس ذي روح اقسان كي قيمت كرجاتي سيصاورسيه جان دها تول اورجادا كى قيمت چراه جاتى بها جرب عربانى وبيد حيانى كناه ومعصبت كادنيابر دور دوره بوتاسها وروه علم وفن "بن جاستے بین جب اغراض وخواہشات کے سوا دنياس كى كالمومت نهيس معلوم بروتى اورتهام دنياس فساد كيفيل جاتا بانوروح كاننات اسمر دخراكوا وازديق بهاع خيركهمت دمشرق ومغرب خراب

## مرور المالية

بقین دنبائی بہت بڑی طافت ہے جب کھی کوئی مردِ قداکسی بات بربہاڑی طرح جم کیا اوراس نے حالات کے سامنے سپر ڈالنے سے انکارکر دیا۔ اور لینے یقین کارست نہ مضبوط ہا تفول سے تھام لیا تو زمانے کینے بہوئے دھا دے کا مذہ بھرگیا اور مبصروں ہوئے دھا دے کا مذہ بھرگیا اور مبصروں کے اندازے غلط نیکل گئے۔ اسلامی تاریخ بین اس طرح کی شالیں جا بجا ملتی ہیں۔

### بسمواللهالرعن الرجي

محمدا فالمتعلق علارتسول والكورتيم

## مردفراكالقين

کون نہیں جانتا کہ بھی دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، ایک شخص کے بھی انے بعض اوقات ہزاروں لاکھوں انسانوں کے شک و تذبذب پر فتح پا فی ہے، حب بھی کوئی مرد فراکسی بات بربہاڑ کی طرح جم گیاہ ہے اور اس نے حالات کے سامنے سپر ڈالنے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے بھین کا رشتہ مفبوط ہا کھوں سے تھام لیا ہے تو زما نہ کے بہتے ہوئے دھارے کا مضر بھر گیا ہے بڑے بڑے دور بینوں اور مبھروں کے انداز سے غلط نکل کئے ہیں اور ان کی بینین گوئیاں محمولی ثابت ہوئی ہیں اور اس شخص کا بھین آفتا ہے کی طرح شکوک واو ہام کے بعد وی اور مبھر گیا ہے کہ میں سے بھوٹی ثابت ہوئی ہیں اور ان کی بینین گوئیاں بادلوں اور خطرات اور اندلین تین کوئیاں کی جیب بھی دار ہوا ہے۔ بادلوں اور خطرات اور اندلین تو کی میں بادلوں اور خطرات اور اندلین تو کی میں بادلوں اور خطرات اور اندلین کی نتیا ہی کی بھیب بھیب منالیں ملتی ہیں۔

23190

اسانی صحیفون اور انبیارعلیم اسلام کی سیرتون نے بھی اس کے بہت سے عجائبات بیش کئے ہیں جن کو بڑھ کرعقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ بقین وایان كاليك معزه معلوم بوتله خيال فرملية حضرت موسى بني اسرائيل كومصر س ك كرجارسين براحرى فاكنات كوعبور كرك جزنيره استصينا ببنينا چاسهتے ہیں مرالتد کو مجھ اور منظور ہے وہ راہ غلط کرتے ہیں اور حق بیہ ہے کہ یم وه سيدها راسته تقاجوالندكومنظور بقاء صبح كاتط كابهوتا بدخوكيا دسيحقة بين كه بجائے شال میں جانے کے وہ مشرق کی طرف جلتے رہیے ہیں اور اب بحراحمر (قلزم) کے کنارے کو سے ہیں اورسمندر اپنی پوری طغیانیوں کے سابھ مہر ہا به، دفعته کان من آواز آتی ب وه آگئے احضرت موسی مر کر دسکھتے ہیں تو فرعون البين تشكرك سائق سرريا آيا چائتا ها، بني اسرائيل جيفته بي كموسي، نے تہاراکیا قصورکیا تھاکہ تم نے چوہوں کی طرح ہمارے مارینے کا انتظام كياءكيا بماري بلاك بوسفين كوئى كسرباتى بهدا تألك و تُحقون بم تو بكرد يكت اتصور يجي وهكون سابها السب جواس موقع بر دلككان جائف كونسى طاقت بهيجواليي كلى بونى حقيقت كرسا من بارس مان بيني بينيبر كايقين كليابوك أمشابوات اورعرياب حقائق بريهي غالب آناها ان السهان نزديك أنتهيل دهوكه دسي مسكتي بين كان غلطس سكتة بين حواس خطاكر يكة بين مكرالله كى بات غلط نهيس بوسكتى اوراس كا وعده جھوٹا نہيں بوسكا جفرت موسی سنے پورے اطینان اور نقین کے ساتھ جواب دیا کلاّ اِنَ مَعِیَ رَبِّتُ سَيَهُ لِينَ ايسا بركر نهين بوسكما- ميرارب ميرسه سائقسه وه مجه ضروراسة

برلگانے گا ورمنرل بربینجائے گا، اس کے بعد جو کھے ہواوہ سب ملت ہیں۔ دوسرى متال يبجية مكمعظم سلان قريش كعظم وستم كانشانه بين بوسنے ہیں، ہرمسلمان کی جان خطرے میں سے صبح ہوتی ہے توسام کا بحروسہ سبس اورشام بوتی سے توصیح کا یقین نہیں ، اسلام کابطام دنیا میں کوئی متقبل سنبي معلوم بوتا جودن كزرر باس عيمت معلوم بوتاسي اليي عالت يل ايك مظلوم غربيب مسلمان خباب بن الارت المخفرت صلى الترعليه وسلم كى خدمت بل مامز ہو ہے ہیں۔ آب بیت النارے سابریں بیٹے ہیں، خباب عرص کرتے بين يارسول التربياني سرسها ويجابوكياب تواثب الترسه بمارسه ساخ دعا سيجي الخضرت صلى التدعليه وسلم كوجوش أجانا سيستعل كرميط جاست بي اور فراستين كرنس خباب كمراسك البهاي المنول بي توبيه واسع كرمومن كوكرها كھودكر كاردياكياب اورمسريراره ركك كرطلاياكياب يہاں كراس كيدن سے دو کوسے ہو کر کرسے ہیں اور لوسیم کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کوہدیوں سي جداكر دياكيا سي كيوكي وه اين دين سينهي بيم تا كفاد خداى قسم الله اینے دین کومکل کرے رسیع گا۔ یہاں تک کہ داس دین کی عومیت اور اس کے غلیہ کا) پیر حال ہوگاکہ سوارصنعار سے حضرموت یک (سیکطوں مسیل کی مسافت) چلاچاستے گا وراس کو النہ کے سوائس کا کھٹکا نہیں ہوگا سوائے اس سے کہ اس کو بھیڑ سیے خطرہ ہوکہ وہ اس کی بحریوں بیط کرے بیان تم جلدی بهت کرستی و (بخادی)

خیال فراسینے عرب کی اس وقت کی بدامنی وخوتریزی، غارت گری اور

بھراسلام کی مغلوبیت اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے الیبی بعیداز قیاس بیشین گوئی اس شخص کے سواکون کرسکتا ہے جس کو منجوب کا بقین حاصل ہو!

دوسرا موقع اس مع يجيم منهي ، حالت بيه به كذا تخضرت صلى التطبير وسلم ادر الوبكر شهر بينه جارسه بين ، كمر درى ا درغربت كايبه حال به يحكه مكه جبياع زيز وطن چھوڑنا پرد ہاہے اور راستہ کا بھی اطبینان نہیں جیھے۔سے قریش کی دوط ارسی ہے۔ اخرید واقعہ بین آگیا، سراقہ بن جعثم تیز دفتار گھوڑ ہے بر بورسے متصیار لگاست سربرین گیار حضرت ابو بجراند نے گھراکرکہایا دسول الله دورائنی. فرايا - كھراؤنيس التربهارسے ساتھ ہے، آب سنے دعافر اف ادر كھوڑا كھنوں كھنوں زمين مين دهنس كياسراقه نه كهاكه يا محتر دعا يجيئين اس معيست سي جيوط جاؤں میرا ذمر بے کہ تعاقب کرنے والوں کو والیس کر دول گا، آئی نے دعا فرماني كهور المكار أيابسرا قدف يجرتعاقب كالاده كيابيروسي داقعهبين آيا بجراس سنے درخواست کی،اس مرتبہ کل کراس نے اینے اونٹول کی بیش کش کی، فرمایا ہمین تمہار سے اونٹوں کی ضرورت نہیں۔جب جانے لگا تو کہا سراقہ وہ کیاوقت ہوگاجب تمہارے ہاتھ میں کسرلی کے لئین ہوں کے سراقہ غریب کی بھے میں مذایا كهجى ايسا وقت أسكتاب كمشهنشاه أيران كي كناكن ايك عزبيب اعرابي كيافة ميں بول ، اس سفے بڑی سبے ساختی سے پوچھاکیاکسری ابن حرم رسکے کنگن و فرمایا ہاں! فراسیتے ایسی کمزوری اورسے سے کی حالت میں وہ کون سی نگاہ ہوسکتی ہے جوعرب کے ایک بدو کے ماتھ میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیجھٹی ہے اور اس كى زيان اس كى بيتين كونى كرتى بها،كياظا برى حالات كے لحاظ سے اس كا

کوئی امکان پایا جا آسے ہیں گاہ بھوت سے جو متنقبل کے افق ہر دھند لے دھند کے دھند کے متنقبل کے افق ہر دھند لے دھند کے دھند کے سادر جس کوظاہری قیاسات اور داقعات کے فلان پورے نقبن کے ساتھ ایک واقعہ کی اطلاع دینے میں کوئی جھے کے حسوس نہیں ہوتی !

اب مدینه آسین مدینه کے گردخندق کھودی جاری سے اللہ کارسول خود كمودسف بن شغول سها ايك بيقرايسا آجانا سه جس بركدالين اور بها ولسه كامنين كرست ، صحابة حفور سع عرض كرست بال بيث تشريف ك جاست بال والت به سبے کہ بیٹ پر دو دو بھر بند سے بونے ہیں اکدال مارستے ہیں تو بھر دو تکوسے الوجامات اوراس سے ایک چک کلتی ہے ارستاد ہوتا سے کہ اس روشی میں سنے ابران کاسفید محل اورشام کا زرد محل دیکھاسے تم ان محلوں کو قتح کر دسکے تصور سيجت يدوه كهدرها سيحس كوكرين كهاسف كيسك يعي بنيل سبع ایسے موقع پرکہہ رہاسے کہ اسلام کا وجود اور سلانوں کی بہتی خطرہ میں سہدے عرب کے قبائل مربیہ پرجرمهائی کر رہدین اور موت وزندگی کاسوال سے گر بيغمران ليقين كى روشى السي مى الدهيرون من حكتى سهد بيغمبرون كوبعد دينياكى تارتخ مين يقين كى جوسنب سيرطى مثال ملى سبت وه حضرت ابو يمرصرين كى سبت اوراسى يقين واستقاميت اوراتباع يس ان کی صدیقیت کاراز بینهاں ہے ان کے واقعات بتلاتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر كالقب كإدر متحق بن اورابل بصيرت كايه كهنابالكل حق هدا بوبحر بيغبرنبي سق مركام انبول فيغبرون كاساكيا اورانهين كى مى استقامت

#### اور مجتگی دکھائی۔

صورت بدسهے کہ آنخفرت سلی الدرعلیہ وسلم کی وقات ہوگئی سے سارے عرب میں ارتدادی آگے بھیل گئی ہے، خزاں میں جس طرح سے جھڑی اورٹوئی سیسے کے دانے پھری اسی طرح قبائل اسلام سے نکلتے جارہے تھے ایک ایک دن میں بسیوں قبیلوں کے ارتدادی خبراتی تھی، کین مصرموت محرب المجد كے تام علاقے مرتد ہوگئے، اور نوبت بہاں تك بنجي كه قريش اور تقيف صرف دو قبیلے اسلام برقائم رہ گئے، میہودیت اورنصرابیت نے جوعرب جلاوطن بوتني تقيس سرائطايا، نفاق نيج بيليسوسائلي كاليك جرم اورلوشيده عيب تفايه نقاب أنت دي اور لوگول نه الكونشك ونفاق كي بايس كرفي تروع كردي، مسلانون كى بواسارى عرب سے اكفركنى اوران كے دستمن شير وكئے عرب مورض في بيلاعت كيساتهاس وقت كيسلانول كي في اور در اندگی کی تصویر مینی ہے وہ کہتے ہیں کہ سلانوں کی اس وقت وہ کیفیت بوتئ على جيسے بارش كى رات ميں بھروں كى بوجاتى ہےكہ وہ ابنے بالاه ميں دبك جاتی ہیں اورسردی سے کھھرنے لگتی ہیں۔

عین اس مالت بی بقین اوراطاعت و فدوست کی ایک عجیب وغریب مثال سامنے آتی ہے جس کی نظیر بیش کرنے سے دنیا کی تاریخ قاصر ہے، حضرت اسامہ کا نشکر جس کورسول النم سلی الناعلیہ ولم نے بھیجنے کے لئے تیار کیا تھا اور آپ کی وفات کی وجہ سے اس کا سفر ملتوی ہوگیا تھا تیار ہے۔ اس سکر میں مہاجرین وانصار کے بڑے ہے بڑے سے مردار اور مبدان جنگ کے آزمودہ کار

سپاہی ہیں۔خود حضرت عرضی حضرت اسامیر کی مانحتی میں ہیں اس وقت کے مسلانوں کی سب سے بڑی فوجی طاقت بھی ،عقل ومصلحت شناسی کافتولی كيا تقا، اورجس كوسياست كية بن اس كافران ناطق كيا تقا ويهى كدلشكر مدسية مين كقهرسد اورحله أورول سعين كاصبح وشام خطره كقاء مسلانون كي جان ومال اورعزت وأبروكي حفاظت كرساس سيكراس وقت اسلام كى بقارب بر منحصرسه لوكول في حصرت الوبخسس عض كياكداس وقت اس لشكر كالدينسس بابرجانا کسی طرح مناسب تهیں، حلم آوروں اور دسمنوں کی نگاہیں مدسینریس اس تشكرك كوبية كرست بى مدينه برحله بوجاكا،اس مشورسيس مرسندك تام عقلار ستريك من سنط سيك بارگاه بنوت كامجد وب جس كے نزديك رمول الدصلي الداعليه وسلم کامنشار پوراکرنااور آب کے اراد سے کوعل یں لانا ہی سب سے بری عقلمندی اورسیاست سے۔ صاف جواب دیتا ہے کہ قسم سے اس ذات باک کی ص کے قبصنه ابوبكركى مان سے أكر شھے اس كائمى بفين ہوجائے كرجنگل كے درندى سينه المفاسل ما يس كم يس معلى من رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كامتشارمبارك بوراكرونكا وراسامه كالشكرين كرربون كا-آب فنقرير كى جهاد كے لئے تيادكيا اورمكم دست دياكم ولوك نشكراسامين داخلين وهاس كي قيام گاه جرف ين ببنع جائيس اجنا بخرلتكر ابيامقام بربين كيا ،حفرت الوكرف ان جند كن بحد آدمبوں کوروک لیاج بجرت کرکے آسنے ستھے، اوران کو اینے قبائل کی حفاظت کے سنے مقردکر دیا جب سکرسے سب آدی جمع ہوگئے تو امیرلٹ کرحفرت اسا کھے نے معترت عرف كوحفرت ابويرة كى فدمت مل بعيجاكم ان كى طرف سعد دباده عرض

كرس كدنشكركو وايس بلاليس، ان كے ساتھ تمام معززين صحاب اورسسرداران قبائل بین- نشکرکے کویے کے بعد اس کا خطرہ سبے کہ دشمن قلیفة اسلام اور ازواج مطهرات تك پردست درازی كریس اودمشركین ان كومدبینه سے انھا سے جائين،انصار كابيغام بيرتفاكه نشكر برزيا دهسن رسيده اورتجربه كارآ دى كواميربنا با جانب السامة بهت نوعمون وحفرت عرض في اسامه كابيغام بنهجا يا حضرت الويخ كرون گاه رسول الترصلی الترعلبیه وسلم حس بات كافیصله فرما سگنے بین میں اس كور د نهیں کرستا، اگرسادی بستیوں میں میں تنہارہ جاؤں گاجب بھی اس فیصلہ برعمل كرون كاء حضرت عرض فرايكما نصار كابيغام ب كرستكر ميرحضرت اسامية سارا سن رسیده آدمی امیرمقرد کیاجائے۔ بیس کرحفرت ابو بحراجوش میں کھڑسے ہوگئے اورحضرت بعرضى دارهي بيحة كركها التركيبينديد إرمتول الترصكي البترعليه ومتلم اسائة كومقرركس اورتم مجهيمشوره دوكهبي ان كومعزول كردول ب اس گفتگوکے بعد حضرت ابو بحران نشکرس آنے اور ان کورخصت کرنے کے سلة بيك، آب بيدل عقداور حضرت اسامة سوار، انبول في عرض كياكه اله غليفة رسول آب سوار بوجائي وربنس انتهابون، فرمابانين سوار بول كا منهماترو سے،اس میں کیا حرج ہے کہیں گھڑی مجرایتے قدم الترسے راستہ میں عبار آلود كربول،اس كي كرمجا برسك برته برسات سونيكيال تكى جاتى بي،سات سو درج بلند بوتے بیں اور سات سوگناہ معاف بوتے بیں ، جب وایس بونے یکے توحضرت اسائم أسبع فرما ياكه أكرتمها دى دائے بو توعم تو محرض كوميرى اعانت كيك

The state of the s

مجفور جاؤا البول في بخوش اجازت دى، بير آب في ان كووهيت فرانى كرديهنا خیاست مذکرنا ،عبرتی، مال غیمت میں جوری سے مخت اجنناب کرنا، سی بجیر، ورسط اورعورت كومة مارنا ، مجورك درخت كواكها أنا مة جلانا مري كال داردر كوكاشارينسي كى بحرى ، گائے اونٹ كو ذريح كرنا ، اور ديجھو كھو ايسے آدى بھی تم کوملیں کے جوعبادت کا ہوں میں گوستہ نسین ہوں گے ان کوان کے حال پر تھوڑ دینا کھے ایسے نظر آئیں کے جو جاندصات کرستے ہیں اور اس کے گرداگر دوروں كى طرح بال برهاست بن دراتلوارس ان كوبوشياركر دبيا، جاوالترك نام بر روائة بواورس كارسول الشرصتى الشرعليه وسلم في علم دياس المولى بل لاق اس کے بعد کیا ہوا ہاکر اس جگہ تاریخ میں خلا ہوتا اور عقل وقیاس کے لم كواس خلاك بركرسن كى اجازت دى جاتى تو ده تكوديتاكة تيدايك برى خطرناك سیاسی علطی تھی، نیتجہ بیر اکہ مدسینہ برحملہ وگیاا ورمرکز اسلام دشمنوں کے نرعمین اليابيكن النركي قدرت كم الوبحرشة وليت عشق اوركمال اتباع من بدكام كيا مقااوران كويقين تقاكه منشائة ببوت بوراكرين كوى خطره بيش نهب أسكنابكة طرات كاعلاج بي سه اور قدرت اللي في اس كي تفديق كي ـ مورضين سكھتے ہيں كراس سكرسك روائز ہوسنے سع سادسه عرب برمسلمانوں كى دھاك بيھ كى، لوگ كىتے تھے كە اگرمسلانوں كے ياس طاقت ندروتى تواس لشكركو جمله كالمنابي المنابخ بجنا بخدج لوك الاه بدر عصة عقروه بوكة ہوسکے اور مدینہ پر حلم کرنے کاخیال دل سے نکال دیا۔ مورخ ابن اینر سکے الفاظيل وكان الفاذ جيش اسامة اعظم الامورنقماللمسلمان

اسامة كسك لشكر كادوامة بهونامسلانول كير كيرسب سسر زياده مقيدتابت بوا حضرت الويحررضي التدعية كے عزم راسخ كاايك تموية دنياد يجه كي كى نيكن الجي عشق ويقين اورعقل مصلحت اندليش كاايك معركه باقى تها و فات بنوى كيمتصل بى عرب بين منع زكوة كافتة ببيام وكيا وروباكي طرح سايريه مك بين بييل كيا، عرب كي سايد قبائل كيف سي كريس ان روزه ، ج سيا نكارنهي مرتم زكوه ين ایک جانورهی نهیں دیں گے۔ ایک دو قبیلے ہول توخیر دوچار قبائل کو چھوٹر کرسارا ملک بھی كبتها تصاء حضرت ابو بحريني نكاه بصيرت نے ديجولياكة كوة كاانكاراتدادكا بيش خيمه اور دين سع بغاوت كى زىجىركى دەكۈى بىجىن كىساتى تام كۈيان بوستىن كفروتخرىين كايىردرواز اكر كله لا توقيامت تك بندنهين بهوسخنا، آج زكوة كى بارى بهے توكل نماز كى اور كيم روزه ج كاتوالتربي حافظ ب المستقبل كاحظره أكرمذ بهي بوتاتو بهي الوبحر الوبحر كوبير كوادامة تفاكه دين كاجومجموعه رشول الترصلي الترعليه وسلم جيوط كريكتي اورابوكر اس کے متولی مقرر ہوستے ہیں کوئی نقص واقع ہو،اس موقع بران کی زبان سے بياخة جوجله نكلا مارتخ في سيد كم وكاست محفوظ كرلياسيد، وهان ك ولى جذباء دين مستعلق اوران كم مفام صديقيت كاترجان مسانهول نے فرمايا ابنقص الدين واناحف ركيا ابو بحري زندگى مين الشرك دين مين قطع وبريد بوگى بى انهو فيصله كرلياكه فلتذكايه دروازه بتدكيا جاست كاه جاسه مسلما نول كى لاشول مسعناب سالا مدمينه ايك طرف تصاا ورابو بجرايك طرف تقفي صحابة كبيتي تحقيكه ا واقد كي يوري تفصيل تاريخ الكامل ابن اتيرين ملاحظه موجلد دوم صعدا مزينفسيل کے سانے تاریخ طبری اورالبدایہ والنہایہ ملاحظہ ہوں ۱۲

صرف ایک رکن کے ترک سے مانعین زکوۃ کے ساتھ مشرکین وکقار کی طرح كس طرح قتال جائزيه كيه لوك كية عظم كمسالا عرب اس فلتنبي مبتلا سهاس ساست جنگ کی جائے گی اس وقت توہی غیمت سے کہم مربینی ره كرالترى عبادت كرست ربين، نيكن حضرت الويجون كيت عظے كه غدا كي تسم اگر ایک بحری کا بچر بھی جویہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کے زمانہ میں زکوہ میں دیا كرسة مصروك ليل كوي ان سعجها دكرون كاء الوكرا الوي كالعين اور جذبه تامشهات وترودات برغالب آيا ورسيسنان كاسا تقدياء آبيات مختلف متول برگیاره فوجی روانه کی ، تین تومنتقل مدعی بتوت منظے جن کی سركوبي كرنى تقى عرب كتمام جنگ آزماا ورسور ماجنبول في بعدس عراق و ايران فق كياسها ان مرعيان بنوت أور مرتدين كساكف تق اورع بكايورى جنگی قوت اور شجاعت اسلام کے مقابلہ میں میدان میں اسکی تھی بلکہ کہاجات سے کہ اتنی بڑی جنگی طاقت اس سے پہلے بھی اسلام کے مقابلہ میں تہرین

ا دهرمدینه خالی بوگیا تقا، اس کی شهرت بوگئی که مدینه میں اوسے والے تقورت بی حضرت الو برسنے مدینه کی حفاظت کے لئے حضرت علی اطلام از برش اوران معودرضی الله عنهم کو مقرد کیا اوران مدینه کو مجد بنوی میں جا حزر سنے کا بابند کر دیا اس کے کہ یہ معلوم منتقاکہ دشمن کس وقت حلہ کر دیں گئیں ہی دن گرز نے باکے مقے کہ دات کو یکا یک حلم ہوگیا، محا فظ دستہ نے حلم اوروں کوروکا اور بالو بحراث کو الله علی کے مقربت الو بحراث کو الله علی کوروکا اور الو بی بی کے اللہ علی کوروکا اور الو بی بی کے اللہ کا دور شمن کو بی بی بی الو بی بی کے اللہ کا دور شمن کو بی بی بی اللہ بی کو اللہ کی اور دشمن کو بی بی بی کی اور دشمن کو بی بی بی اللہ بی کو اللہ کی اور دشمن کو بی بی بی کہ دو الله کی کا دور دشمن کو بی بی بی کی دور دی کی دوروں کو دو کا دوروں کو دو کا دوروں کو دو کی دوروں کو دوروں کو دو کی دوروں کو دوروں

د سیسلتے ہوئے ذی حتی تک بہنجا دیا، وہاں انہوں نے مشکیروں میں ہوا بھرکہ رسيوں سے باندھ دکھا تقاان كوانہوں نے زمین براس طرح كھيدا كمسلانوں کے اونٹ اس طرح بدکے کہ مدسینہ بہتے کر دم لیا ، مرتدین کوسلانوں کی کردری كاحساس بواا ورانبوں نے اپنے بڑے مركز ذى القصميں اس كى اطلاع كى اور وبال سنة سنة حله آور آكة حضرت ابويجر ضوات بعرجنگ كى تتيارى كستے رسم اور صبح بى اجانك كھلے ميدان بن شمن كے سربيبي كنے اوران كوتلوارون برركه لياء سورج نكلت فكلت وتنمن كے قدم اكل سكة حضرت الويجريظ نے ذی القصہ تک ان کا تعاقب کیا، اس فتح سے ارتدا دکی طاقت پراچھی ضرب كرقتل كرديا حضرت ابو برف نے قسم كھائى كەرەكسلالوں كاپورابدلەلىس كے اور جنے مسلمان شہید ہوئے ہیں ان سے ذائد مشرین کوفتل کریں گے، اس عرصہ مين مدسية طيبين زكوة كے جانور بينج احصر حضرت اسائم كانشكر جاليس دن كى عير حاضرى كے بعد واليس ہوا۔حضرت ابو بجرشے ان كو مرمينہ ميں ايناجانشين بنايا اوران كي سي كوارام كرين كاحكم ديا اور البين سائفيوں كوسك كربابر شكلے المسلانون سندان كوالتركا واسطه دياكه وه مرينهى مي ربي انهول في فرايا بن مسلان كيسائد لورى مساوات كاسلوك كرول كااب به آرام كرس كي ادرس جاؤل گا، جنا بخر مرسنه سے نکل کر دور تک دشمن کو ہزیمت دیتے جلے كية اورسلما نول كارعب قائم بوكيا -

حضرت الويكر شك يقين اورع ش نيمسلانون بي جوج دريم جها د اور

سرفروشی کی دول بیداکر دی تقی اس کا انداذه کرنے کے بیبیوں معرکوں بیس اسے صرف بیامہ کی جنگ کے حالات کا فی ہیں جقیقت بہت کہ اس جذبه اور روح کے بغیراد تدا و کا فنتنه عالم آشوب اور قبائل عرب کی نسلی عصبیت اور بدوی شجاعت کا مقابلہ رجس نے کھی عرصہ بعد ایران وشام کی فوجوں کے پھیکے بدوی شجاعت کا مقابلہ رجس نے کھی عرصہ بعد ایران وشام کی فوجوں کے پھیکے بدوی شجاعت کا مقابلہ رجس نے کھی عرصہ بعد ایران وشام کی فوجوں کے پھیکے بدوی شخاع ورسے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس قالب میں اور کرم کا کہ فرم کا رفر ما تھا۔

بالمهنجدين واقعب ببقبيله بني صنيفه كامركز تها، بني صنيفه جوربيعي ایک شاخ سے اور قریش میں جوم صرکی ایک ستان سے جاہلیت میں سخت ترین عداوت اور مورونی دشمی اور عصبیت تقی اسی قبیله می مسلمه سند بتوت کادعوی كيا اور كيم لوگول كوابئ شعيده بازيول عسا اورديا ده ترخانداني عصبيت وحبت كى بنياد براور قريش كى دىئ مركزيت اورسياسى طاقت كوتورسة كياينا بمنوابناليا، حصرت الوير في صرب خالة كوسيلم كى سركوبى ك لا مقركيا اورمهاجرين وانصاراورا كابرصحابة كى ايك برى جمعيت كوان كرا كفركيا، بنوصنیفہ نے یامہ کو اپنی جھاؤئی بنایا تھا، ان کے نشکر میں خالیس ہزار لراسے والے سے بہا بوطنیقہ کے مقریب نہایت برجوش تقرر کی اور سارك قبنيله كومرسف ارسف برآماده كردياء جهاجرين كالجعنداسالم مولى الى صديق سكياس خفاا ورانسار كالجمنظ اتابت بن فيس كي باس توكول نه سالم سها فسي خطره سب انهول نے فرمایا بھر می مافظ قسر آن کیسا مرك فبيلي لين المنظول كي ينج عفى الوانى تررع

بونی اوراشی سخت بونی کهمورخ این آثیر کهتاهه که اس سے پہلے مسلمانوں کو اس سے سخت جنگ مجھی بیش مہیں آئی تھی یہاں تک کہسلمانوں کے یاؤں اکھر سكت اسلانون في ايك دوس كوللكاد اكدكهان جاست او انصار كعلم ردا تابت نے کہا مسلافی بیکھے سٹنے کا تم نے بڑا دروازہ کھولاہے اے الندس بنوهنیفه (مرندین) کے عل سے بیزار موں اورسلمانوں کے عل سے معذرت خواہ بهول يبهه كرتسك بطيه اورشهيد بوسك حضرت زيدين الخطاب نع وحضرت عرشكيها في منظانون كوآواز دى كه نگابين يي كرلودانتون كودبالواور وشمن ك قلب من كمس جاؤا ورمارت بوك برسط جلو، حصرت الوحذ يونة سنه كها كراب قرآن والوآج ابنعل سعة وآن كوآداست كرو حضرت خالا سنے زور کا حلم کیا اور دشمن کو بہت بیجھے دھکیل دیا، اب تھمسان کی رطانی ہوری تقى ابنوه نيفه اين ايك أيك أيك فليله كانام كرجوش بيداكرد بع تقاور طفت طيك كراط رسيع سنقي الااني كابيرطور تفاكر تهيئ مسلانون كابله بهماري معلوم بوتاتها بهى مرتدين كا، اسى عرصه مين سألم نولى ابى عديفة وزيد بن الخطاب كام آسكة، حضرت خالد في الدين كابيرتك ديجها توكيها توكو ذراالك الك بوجاو تاكه بمكوب قبيله كى شجاعت اورسر فروشى كانداده بوا وراس كابيته بيلے كه بهاراكون سابادو كمزدرس سيم كونفضان ببنج رباس جنابخ قبيل قبيل والبوكة اور لوگوں نے کہاکہ اب فرارسے مترم آئی جاہیئے۔ اس کے بعد سخت خونر برمعرکہ بهوا اورميدان لاشول سي بيث كيا زياده ترمها جرين وانصاراس معركه بين كام آئے۔میلمالیک جگہ جا کھڑا تھا اور اس کے گر دارانی کی جگی جل رہی تھی جھنرت کہ ہم کفر رہے سے ہمارے مقتول ناری اور سہارے مقتول شہید ہیں ہو جو کھ میں ان جنگ بین سیانوں کے ہماتیا وہ مال غیرت ہے اور ان حکے ہمتھ سے جو سیان سنہ ید ہوئے ان کی دیت (خون بہا) دی حلائے گا اور جو مرتدین کے ہمتھ آیا ہے وہ مسلان کو وایس کیا جائے گا اور جو مرتدین کے ہمتھ آیا ہے وہ مسلان کو وایس کیا جائے گا اور جو اب بھی ارتداد ہر باقی رہنا جاستے ہیں وہ عرب کی سرزمین چو را دیں اور جہاں سینگ ساتے جلے جائیں۔

اس فتنه ارتداد كاخاتم حضرت الوبكرة كاوه كارنام بسيط ب كى نظرسے امتول كى تاريخ خالى سبے-انہوں نے رسول الترسى الله علميد وسلم كى جاشينى كاحق ا دائر ديا - آج دسياس اكر اسلام محفوظ سهداوراس كاستربعت بهم وكاست موج دسهد توبدرسول الترصيلي الترعلب وسلم (ارواحث فران) كيعد حفرت ابوبكرة ای کی استفامت ، عزیمت ، اور جدوجهد کانتیجه سبعے ، اج روسنے رمين برجهال كهيس اسلام كاكوني ركن ادا بورباسيد، كوني اسلامي متعادملندس اوركبين دين يرعل بورباس أس من حصرت الوبركا حصد به الح سادى بررکعت زکوه کابربیب، دوره کی برگھری، جسکے بردکن کے تواب میں حضرت الوبحرة كاحصه سبع السك كم اكر زكوة سك باره من طهيل دى جانی اورفتنهٔ ارتداد کے ساکھ روا داری برتی جاتی تو بناز سی بنروزه، بن رج ادرجب تك بيردين ديناس باقى به راوردده . قيامت تك باقى ب حضرت الوكر كواس است كاعال كالجرمل است كانتضى الله عن الى بروادها الا اور برعزیمت واستقامت حضرت الویجر شکے اس یقین کا پیتج عقا جوان کو مشکوة بنوست اور مرکزایمان ویقین سے ملا تقا اور حس کی بناپر وہ صدیق اکبر کہلات ہیں جس کی بدولت انہوں نے دین کی گرتی ہوئی عارت کو تقام لیا۔ اور اسس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اپنی بخت اور قوت سے پارلگا دیا حضرت عبداللہ بن محد دی ہیں کہ دسکول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر ایک ایسا وقت آیا تھا اگر اللہ تعالی بین کہ دسکول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر ایک ایسا وقت آیا تھا اگر اللہ تعالی بین کہ در قت ابو بجر شکو کو کھڑا نہ کہ دیتا تو ہاری ہلاکت میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی ہم نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ اونط کے بیچے (ذکوۃ کے جا نور) کے بارہ میں ہم جنگ نہیں کریں گئے اور مدینہ میں رہ کر اللہ کی عبا دت جو کچھ بن پر شدے گئی در سے میں او بحر شا اڑ سکے اور مرتدین کرتے رہیں گئے بہاں تک کہ ہمادا وقت آجا نے لیکن ابو بحر شا اڑ سکے اور مرتدین کی ذلت وخواری اور ان کے فقت ہے سالہ باب سے کم کسی چیز پر درضا مند نہیں کی ذلت وخواری اور ان کے فقت ہے سالہ باب سے کم کسی چیز پر درضا مند نہیں

لیکن اس بقین کے سلسلہ میں یا در ہے کہ جو یقین کسی ضدیا نفسانیت کی بنار پر مہوتا ہے اوراس کا بنار پر مہوتا ہے ایک انسانی طاقت یا ہیر و نی ا مدادے بھر وسہ بر ہوتا ہے اوراس کا سرچیتہ ایمان، عمل صالح ، اعتماد علی التر رنہ ہو، بلکہ مادی اسباب ، سیاسی تدبیراور جو تو تو ہو، اس کا انجام بعض او فات بہت خراب ہوتا ہے ۔ واقعات بتلات ہیں کہ ایسا بقین دنیا میں بڑی بڑی تباہیاں لایا ہے اور بوری بوری قومیں ایک جھوٹے یقین اور ایک شخص کی ضداور نامعقول الٹریر قربان ہوگئی ہیں ۔ اس بقین کے سائے س کے سائے اللہ کی مدد ہوتی ہے صروری ہے کہ: ۔ کے سائے سائھ اللہ کی مدد ہوتی ہے صروری ہے کہ: ۔

(۲) مشوره و تدبیر میں کی مذکی جائے۔ پھر بھیرت ایمانی جو بھو فیصلہ کرنے اس پرمضبوطی سے قائم ہوجا پاجائے۔

(۳) صاحب بقین ایمان وا خلاص کی دولت سے الا مال اور عل صالے سے متصف ہوا ور اللہ تعالیٰ سے بندگی کا خصوصی تعلق رکھتا ہو۔ (۲) اس کی بنیادی اورصداقت ہو، اللہ تعالیٰ کے بہاں اس کا مقدم جعلی اور کمزور نہ ہو۔

آئے عالم اسلام پرج مصائب آدہے ہیں، اور دین کا ایوان جس طرح ترزل ہیں ہے سلانوں کے حصاحب طرح بست اوران کی طبیعتین مرح افسردہ ہوتی جارہی اور وہ اسلام کے متقبل سے گویا نا امید ہوتے جارہے ہیں، یا سونا امیدی کے الفاظ جس طرح زبانوں اور قلم پر آنے لگے ہیں اس میں ای بیت کی الفاظ جس طرح زبانوں اور قلم پر آنے لگے ہیں اس میں ای بیت کی مفرورت ہے، ہوئے دلوں کو تھام لے، بھبتی ہوئی میں ای مفرورت ہے، ہوئی میتوں کو جگا دے، خیال فراسیتے فلانہ ارتداد کی اس صورت حال اور موجودہ صورت حال میں کتنا بڑا فرق ہے مسلانوں کورشول اللہ علیہ دسلم کی وفات نے نیم جان اور ہے حال کر دیا تھا، ہر کورشول اللہ حلیہ دسلم کی وفات نے نیم جان اور ہے حال کر دیا تھا، ہر کورشول اللہ حلیہ دسلم کی وفات نے نیم جان اور ہے حال کر دیا تھا، ہر کورشول اللہ حلیہ دسلم کی وفات نے نیم جان اور ہے حال کر دیا تھا، ہر کورشول اللہ حلیہ دسلم کی وفات نے نیم جان اور ہے حال کر دیا تھا، ہوں کورشول اللہ حلیہ دسلم کی وفات نے نیم جان اور ہے حال کر دیا تھا، ہوں کورشول اللہ حلیہ دسلم کی وفات نے نیم جان اور ہے حال کر دیا تھا، ہوں کورشول اللہ حال کا مربم اور

دبوں کی ڈھارس تھی اور جن کو اپنے میں پاکرتمام مصیبت فراموش اور ہرغم علط ہوجا ما تفااورس کے چہرے کودیھ کرنازک دل عورت جس کوباب بھائی، بیٹے، شوہر کی شهادت كاتازة تازه داع لكالقابكار المقى كقى كل مصيب في بعدك جلل بارسول الله أب كروسة بوسة برمييت بيح بديارسول التروه ان كيدريا سے الحد جاتی ہے اور اس کے انتھتے ہی ہرطون سے نرعنہ ہوتا ہے اسلام کی وہ بونی اور راس المال جواس کا اصل سرمایی تھا یعنی عرب اور قبائل عرب وہ ان کے بالتقول سينكل جامات بيئاسلام جوعرب كے كوشتركوشتري كيا كا تقاسم سك كر صرف مدينه كمه اورطائف ين محصور موجا تأسيد، وتتمنون كى مركز إسلام (مديبة) بریمی نگایی بی اور صبحت ام صله کاخطره بهد، دائیں بائیں کی ایرانی اور رومی شهنشامیاں بھی تاک بیں ہیں ان سے جھیڑ جھاڑ مشروع ہوجگی ہے۔ قرآن مجسید سينون بين هداس كي تعليم كي الجي عالمكيرات اعت تحيي نهين بو في-اسلام كياري متاع ایک سفینه برسها وروه سفینه تلاطم میں سهد، سین الته تبارک وتعالیٰ کی بزاربزار متين ابوبر من روح ياك براوران كے وفا دارا ورسرفروش رفيقول بركدندان برناا ميدى كاغلبهوا بذان كيحوصل بيت بوسئ نهمت شكست انهون نيابك طوف رسول الترصلي الترعليه وسلم كى آخرى خوابسش اورمنشار كى تىمىل كى، دوسرى طرف سادىسى جزيره نمائى غرب كى يھىلى بونى ارتدادى آگ كوبجها يا ، بجر ايسے وقت ميں دنيا كى دوعظيم ترين سلطننوں برحمله كر ديا وہ اسلامى فوجين جومرتدين مسيحها دكرك بيتفنه مذبا في تقين عراق دمتام كى ان سلطنتون سرر پہنچ کئیں جن کے وسائل و ذخائر نغیر محدود اورجن کی ملکت ان کے خیال

سے زیادہ دست میں اور کھر جب تک عراق سے لے کرمہندوستان تک اور عرب کی شائی سر صد سے آبنائے طارق اور آبنائے باسفورس تک سالامیدان کا نٹول سے صاف نہیں کر دیا جین سے نہیں بیٹھے، یہاں تک کہ ابتیار میں جین جود کرتام متدن ممالک، افریقہ کا سالا آبا داور متدن علاقہ اور لورب کا ایک حصہ اسلام کا ذیر نگیں ہوگیا۔

ليكن اس وقت كمقابله مين أج دنيا كانقت كيما وربى سبعاس وقت مسلمان صرف مدبینه، مگه اورطالف میں دہ گئے۔ تھے نیکن آج دنیا کا کوئی حصت ايسانيس سيجهال اسلام كے نام ليوا موج در مربول اس وقت مسلمانوں كى تعدا بزارول سے زیادہ من تھی لیکن آج وہ اسی کر ورسے بھی متجب اور صب ب اس وقت بنن شهرون كوهيود كراوركه بن مسلانون كو حاكمانه اقتدار هاصل منها لیکن آج ان کی بیبیوں حکومتیں موجود ہیں اور لاکھوں مربع میل زمین ان کے زيرا قىدارسى وقت مشكل سے ایسے مسلمان موجود عقی جنہیں اطبینان کے ساته دونون وقت كفاناميسر تفاليك آئ شايدي كونى ايسا بوجو كيوكون مربه بوراس وقنت بنرارون كى دولت و كلفة ولسال مسلمان بحى أنكلبون يرسكة جاسكة عقالكن آئ كروزول كى ماليت ركھنے والول كى تعداد بھى ہزادوں سے متحاور سے -آئ بن ياس كامو قعب منهراس كالفرودت صرف التي بعكم التركيب منهراس كالفرودت صرف التي بعد التركيب المناس كالم أب كوايمان ويقين اوركل صالح مسالاستذكرين اكرسم فطرات اورشهات يقين كى حرارت اورعلى كى قوت كى سامنے اس طرح نابيد بوجا يس كے جس طرح صبح كا كثراوددات كى تتبنم سودى كى كرى كسك ساحت ناپيد بوجاتى ہے۔ 

## بسُمِاللّهالرَّحْنِ الرَّحِيْم

مختدلة وتصلى على رسوله الكريم

## الماحول

بيت مقاصدين ضائع بورب عظے اسلام كے ذريعه اس امت كى طرف منتقل ہوتے دہے اور اسلام کے کام آئے ہے، باع باع کے کھول اور جمن جمن کے شكوفي اس امت ككرسترس نظرت نيا اورايي بهار دكهات بين كوني ايد كابدكونى خواسان كا،كونى يمن كاسبدكونى بدختال كا،كونى مصركاسب كونى اصفهان کا، ہرایک اینا خاص رنگ اور لینے ملک اور قوم کا وراین نسل وخاندان كالصلى ومرودوسرك مك وقوم مين ناياب ياكمياب سقف ليض الحدلايا اوراسالا كى نذركيا،اس طرح انسانيت كے جين كے بہترين بيول اور كھيل اسلام كے لئے والى من لك كرائع ، اب اسلام صرف نسل عرب اور ان بين سي بهي تنها خاندان بنی عدنان کے موروقی صفات و کمالات کامالک منتق البکہ بیوری دسیا کی دماغی صلاحيتون فطرى شرافتون اورقوى فصوصيتون كاسرمايه ركهتا مقاءاس النيكوني ایک قوم یانسل خواه و گاتی بی فاکن بود ماغی یاجهانی حیثیت نسے اس کے ساتھ ایک ترازومیں تل نہیں سکتی تھی ،اس کے اندرساری قوموں کا وزن اوراس کے جسم مين دنباى تمام نسلول كاست آگيا كفا وه انسانيت كاجو بر كفا اورنوع انساني كى طاقتول كاسب سيراخ احرار

رسُول النَّرْ صلی النَّر علیہ وسلّم نے نسل و قومیت کے برستاروں اور این قوم کو خدا کی منتخب قوم سیحفے والوں کے بالکل برخلات اس حقیقت کا علا فرایا ہے کہ خدا کی جندا کی حقید کے خطری عظیمے کسی قوم ونسل کے ساتھ مخصوص نہیں، فطرت کا یہ مرمایہ نوع انسانی میں بہت پھیلا ہوا ہے، ذہانت و مخصوص نہیں، فطرت کا یہ مرمایہ نوع انسانی میں بہت پھیلا ہوا ہے، ذہانت و

ذكاوت، مروت ومنرافت، فتوت وشجاعت، خداكى مخلوق ميں يورى فياضي تقتیم ہوئی سبے اس برسی ایک توم یا خاندان کا اجارہ نہیں حب طرح سونے چاندی کی کانیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں یائی جاتی ہیں اور بیرانسانوں کے بس كى بات نبين كدان كوساين مجبوب وطن ادر ابينه مقدس ملك كرساته محفول كردين،اسى طرح جو سرانساينت كى كانيس اورانسانى صفات وكمالات كوفيخ ببت ملون من باست ماست الناس معادن كعادن الذهب الففية السان مي اعلى صفات اورقابليتوں كى كائيں ہيں جيسے سوسنے جائدى كى كائيں ہوتى ہيں، وسی بی قدیم جو ہزاروں برس سے جلی آرہی ہیں وسی بی فطری جس میں انسان کی صفت کو دخل نہیں، وسی ہی بھر لورا وربیش قیمت جو بورسے بورسے ملک اورانانى صربنديون سے بے نياز بي وسى بى محفى جو بغير ضرمت و محنت اور تهذيب وتنظيم كمي مي ملى بونى بي، ويسى بى كورى اوراصلى الين قيمت لين ساعة ركھنے ركھنى والى، جومبر بإزارا ور سرصراف ميں موتوں كے تول تين اور سوقے كمول بيس اس مين معقيده كاخلات عازي سے مذمرب وملت كافرق سوناسوناسب ارجيكا فرك الحمين بوباءومن كم بالحقين ، بميرك ك دام ايك بين -اگرجيرجوبري ميلا كجيلااوربداخلاق بيدياصان تقرااور مهذب ،كوبرت براع برطها كعونبرك أوربادساه كعل دونون كوروس كرسكاس فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام جوجابليت بن اليخ ذبن وذكاوت اورقهم وفراست من ممتاز تصاده اسلام من على ان جيرون مين ممنازرسه كاجوجا بليت مين حببت وغيرت اور قوت ويتجاعت مين امتياز رکھنا تھا۔ اسلام میں بھی ان کمالات میں ممتازرہ کا اور میدان جہا دمیں دوسرول سے سبعقت لے جائے گا البتہ اس کی خرورت ہے کہ جا ہلیت کی ان صفات میں اسلام توازن واعتدال اور نظم و تہذیب پیدا کر دے ، سونا بہر حال سونا ہے لیکن بازار میں جانے سے پہلے صرورت ہے کہ اس کومٹی سے صاف کر کے اور گڑھ کر اور چیکا کراس کو زلور بنانے کے کام کا بنا دیا جائے فخدیا رہم فی الجا هلیت کی اور جیکا کراس کو زلور بنانے کے کام کا بنا دیا جائے فخدیا رہم فی الجا هلیت خیارہ حرفی الاسلام اذافقہ وافی الدین جو ان میں سے جاہلیت میں سب سے بہتر رہیں گے بشر طیکہ انہیں دین میں درجہ فقا ہمت رجس کا لاز فی نیتے ہا عتدال و تہذیب واشیا رکا صحیح تناسب معلوم ہوتا درجہ فقا ہمت رجس کا لاز فی نیتے ہا عتدال و تہذیب واشیا رکا صحیح تناسب معلوم ہوتا درجہ فقا ہمت رجس کا لاز فی نیتے ہا عتدال و تہذیب واشیا رکا صحیح تناسب معلوم ہوتا درجہ فقا ہمت رجس کا لاز فی نیتے ہا عتدال و تہذیب واشیا رکا صحیح تناسب معلوم ہوتا ہے واشیا رکا صحیح تناسب معلوم ہوتا ہے ماصل ہوجائے۔

The state of the s

ضرورت على دعارمقبول المدسلى الشرعليه وسلم كى دعارمقبول اورالشركى توفيق فيا دولوں میں رست قائم کردیا۔ عرض اسلام میں استے مصفوایی سنجاعت ودلیری این ساته للسة عقم اسلام في اسكا عراف كيا، رسول الترسف اس كى قدرى اور اس کوایی اصلی جگربتانی، حصرت عرض نے اس کوٹھیک جگر برصرف کرکے دوم دایان كى شېنشانىيون كواسلام كى قىمون بىرچىكاديا، دەجابلىت بىن شجاع ودلىر كھے اسلام مين عي سجاع ودلير عقي اورايها بي بونا چا مي في الحاهلية خيارهم فى الاسلام اسى بنايرجب فننه ارتداد كيموقع برانبول نے مانعين زكوة سيجهاد كرسفين احتياطكامتوره دياتوحفرت الوبكرشن فرمايا اجبارى الجاهلية ووارنى الاسلام جابليت بس التغ زور دارسظف اسلام بس التغ كرور بوليك بايك عارضي صورت عنی ، وه فطرت کی تمودند تھی تربیت واحتیاط کی تمود تھی بہت جارعرا اپنی فطرت اصلی برا گئے اور بھرکسی سنے ان میں کمزوری مذری بحق بھی جھٹرت خالد فطری سبیسالا مصاورجنگ کے فن سی مجتمدان درجرر کھتے تھے،ان کی قائدان قابلیت ماصردماعی اورسوجا بوجه برجكه ابناكام كرتى عنى ميدان احدمين ان كى موقع شناسى اوردات سنے میدان جنگ میں نقشتہ بدل دیا، وہ اسلام میں استے تو اپنی جنگی قابلیتو قطری مناسبتول اورميدانى تجربول كوسك كراست اسلام فان كوباعقول باعقلسا، رسول النرسلى البرعليه وسلم ت سيف الدكاخطاب دس كران كالكالكا رتبه بلندكيا اوراسلام في قريش كمقامى قائدكو دنيا كى سيرى فالحبيا كافائداوريرموك كافار تيناديا، عرمين الى جبل كوعربي تخوت حون بس اور صدوانكارنامورباب كى ميراث من ملاعقاء بيها يسك يدرسول الترصلي التعليمولم

ادراسلام كمقابلين صرف بوتا تقاحب ذندكى كارخ بدلاتواس كاميدان بھی بدل گیا۔ برموک کے میدان میں جب بڑے بڑے سے سٹیروں کے باوں اکھو سلكے اور دستمن كاربلاآياتوانبول سف للكاركركماكم عقل سكے دستمنو! ميں تووه ہوں جواس وفت تک رسول کے مقابلہ سے بیجھے نہیں ہٹاجیت کے حق بھھ مين منيس آياكيا اب اسلام كي بعديمهار المعقابلرست منه مواول كايركها كر أسكر برسط اورجان دسے دى جابليت كاار خاسف والاا وربياركى طرح جم جانے واللانسان في حربيت كم مقابله مين بيها وكى طرح جمار ما، سلمان فارسسى، عادلتر بن سلام تعلم يافتة قومول كافراد تقع جوعلى وكنابى بانول اوراصطلاحا سي اشنا من استعام بن استقاوات على مناسبت كرسا كفراسا ور دین کے بہت سے علی حصول کے سمجھنے میں ان کو دوسروں سے زیادہ آسانی الونى، يه بزارون مثانون ميسف فطرى صلاحية والكنسل ذا نير كى جندمثالين بي ـ بعثت کے وقت ایران وروم، مصروبندوستان اپنے خاص ذہنی ولی امتیازات رکھتے سفے، کفرومٹرک کے بیمعنی نہیں کہ بیرشا داب ومردم خیزمک برصناحيت سع محروم اور بركمال سيتهى دامن مقص ايران تظم وسقى كى قابيت اور تجربه مين امتياز ركفتا تهافنون تطيفه كى ترقى في في ايك نزاكت اور لطافت بيباكر دى تفي ايولى عالمول اورمصنفول اورنوستيروان عادل كي على سرتي اورتراجم نے اس میں علی نداق بیدا کر دیا تھا، ساسایوں کی طویل سلطنت نے اس كوملى منظيم زمينول كي بندوبست اورماليات كالجربر بختا تما باز على جولونان وروم دونوں کے علمی وتہذی وسیاسی ترکہ کے وارث تھے علمی انداز فکرترتیب

ذہن اور عسکری نرندگی میں ممتاز سے معری کاشتکاری اور تجارت کا وہ بع تجب بہ رکھتے تھے ، اور ان میں نرم پی شخف اور اس کے لئے قربانی کا ایسا جدبہ تھاکہ انہوں نے روسی سلطنت کے بنوفیشی مزم ب اور اس کے جبر واستبداد کا برسوں مقابلہ کیا تھا۔

مندوستانی این صابی قابلیت مالی انتظام اور وفاداری می ممتازسته مسلانوں تے ان سب ملکوں کے انسانی خزانوں سے پوری فراح دلی سے فائدہ المایا اوران کے امتیازات و کالات کواسلام کے داستہ سے اپنے کام میں لگایا، ایرانی وروی نوسلموں سنے یا نوسلم خاندانوں سے فرزندوں سنے اپنی ذہانت سے علم كى ترقى اورفقه كى تدوين مين حصه لياسلطنت مين دفترى نظم وسق قامم كرف اور مالیات کے تعبول کے بندوبست میں مدددی اور تجربہ کامنتظم فراہم کئے، مصراول فرميول كى كاشت كى اورتجارت وصنعت كوفروع ديا ـ سندوستان فيصره وبغداد كوامانت دادرا ورتجربه كارمحاسب، خازن اور منیب دسین، تبیری صدی کے نصف میں جاحظ نے تکھاسے کہ عراق کے برطیہ برسي شهرون مين برسيات اجرون اوردولت مندون كمنشى اورمنيب عوائنه بين اس طرح ان قومول كى قابليتي اور تجرب اسلام كى طرف منتقل بوكراسلام كى قوت اورسلانوں کی اعامت کاسبب بنے، اگر عرب اپنی قوم میں ان فنون کوبیدا كرت سے سے درسیے ہوستے اور اس كا تنظار كرستے اور اسلام ان سے لئے اسے تيار شده آدمي فرائم مذكر ديتاتواس مي برا وقت مكاا وريم كفي اس مين شبه سبع كران كو ايسه كامل القن اتى جلدى با كقر سكتے ـ

اسلام كابيغام أيك ابدى بيغام بهيج كسى تسل وقوم كرسا تفحفوص مهیں، قویں اور سلیں اس کے سلے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں، جب ایک لباس بوسيده اور ناكاره بوجانا ب تووه ايك شاملبوكس زبيب بدن كرليتا ب دنياكي كونى قوم، كونى نسل اوركونى خاندان ايسانهين جس بين منواور شادابى بهيشه رس اورس کی زندگی وتوانانی یکساں طور برقائم رسے توموں اورنسلوں کی بھی ایک عرطبعي بوتى بهان كي جواتي اور برطها ياب الشخاص كي طرح قومول اورسلطنتول كابرهايا دورتهي بواليك يمي بعض نامعلوم اسباب كى بنابركسى فوم اورنسل ميس اصحلال اور تکان کے آثار وقت سے بہلے تمودار ہوجاتے ہیں اس کی زندگی کے سوت خشک موجات بن است خون کی تولب دبند موجاتی سے اوراکس کی ہرچیزے بوسیدگی اور کمزوری شیکتی ہے، حالات کے مقابلہ کی قوت ،حق کے راستہیں جها دوقربانی کی بمت باہمی اتجاد الفت اور روشمن کے خلاف جوش وجمیت اور اس كى طبعى عداوت ونفرت جوزندگى كى علامتين بين، مفقود بهوجانى بين، اس دفت ده وه کسی ایسے کام اور میغام کے لائق نہیں رہتی جو ہمت اور عزیمت اور قلبی روحانی اوردبنی قوت کاطالب سے۔اسلام کوابتدائی زمارسے جیب بھی ایسی صورت حال ستضب القريرا، وراسلام كعلمردارون بن حبب ناكاركى اورميدان سع فراركى علامتين ظاهر بوسن في فوراً الترتعاك السناس كي خدمت كيك ايك تازه دم جوان بمت قوم كوامًا ده كردياجس في الكرما بوا علم سنجمال ليا- استوم يا جاعت مين ايمانى زندگى كى سب علامتين بانى جاتى تقين يجبتهم ويحبوب ادلة على المؤمنين اعزة على السكافرين بجاهد ون فى سبيل لله لا يخافون

لومة لأعشم الثران سع مجت كرتاب اوروه الترسي المايان كحق مين مرم كافرون برسخت بين الترسك راسة مين جها دكرست بين اوركسى طامت كرست والے کی ملامت کی برواہ نہیں کرتے۔ یہ درحقیقت لباس کی تبدیلی تھی۔ عالمگیر اور زنده فا ويداسلام اس كسك مجورتين بهكر وه ايك بوسيده اورناكاره لباس بى مىل ملبوس رسا ورجيع مساسى بدن برلكاست رسان الله يرقع بهذا الكتاب اقواما وليضعب خدين رسلى الدتعالى اس كاب رقران کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو رفعت دیتا ہے در (جواس کو جوڑ دی) گرا آہے۔ حبب اسلام کے ابتدائی حاملین عربوں میں ضعفت واصحلال بیبداہوا، اسلام سيد يعلق اورجها دوسرفروتى من الخطاط اور دنياس الهاك ظاهر بواتو الترتعاني سفاسلام كى فدمت اوراسلام كاعلم جهاد بلندكر ف كالمعجى سلول مسكافراداورجديدالاسلام فاندانول كفرندول كونياركرديا ،جواسلام حسيت جذبرجها داسوق شهادت اوررمول الترصلى التدعليه وسلم كساعف الينعشق مين والنسب سادات وتيون سي رسط بوست عقد اجب يورب سيصلبي حلما ورول كى يلغار بونى اورفلسطين وشام اورعرى مالك بالعموم خطرك يس برسك كتاح اورسوخ كابي حرم بنوى كي طوت عي القيل اوربياك اورناياك زبالون سف كتافانه كلمات كليك تواسلام كى عرست بجائف اورناموس رسول كى حفاظت کے لئے جوجواں مردمیدان میں اسے ایک ویکی تھا اور ایک کرد (روی فدایها)سلطان نورالدین شهیدا ورسلطان صلاح الدین الویی ىنى اسلام كى عربت بيالى بلكه يورسيد براسلام كى دھاك بنھادى، كىتارخ

يرس كولين بالمقيس قتل كرية بوسة سلطان فيايان وعشق مي دويد بوية بوكلات كهراليوم انتصرالمحدصك الله عليه وسلم الراحين ليناهون سے رسول الناصلی الندعلیہ وسلم کا نتقام لیتا ہوں ،) وہ ایک بڑے سے بھیے ہاسی، صدیقی، فاروقی کے لئے بھی طرة افتخار اور وسیلہ نجات ہیں۔ آج کون ہاسمی ہے جواس پرسوجان سے قربان منہو جس نے بارگاہ رسالت کی شان بن بدادبي كرف والدكوعشق وعبت بس مخور بوكر كمراور باقصيص قبل كياكون بس جوابنان کواس کرد کے ایمان کے ساکھ تلوانے کے لئے تیار ہوجس سے بزرك چندى بينت اوبركردستان كى جهالت وظلمت مين كم بوجات بن اور بهر ان كاكونى سراع نبين ملا - كيرجب عباسيون كولين عيش وعشرت سس فرصت مزبوني تواسلام كى شوكت وعظمت كى حفاظت كےسليے سليوں كو تیارکردیاگیاجنبوں نے ایک صدی کے قریب یوری میں علم جہا دہلندر کھااور نظاميه بغدادا ورمدرسه نيشا بورك ذريعه بنى عربي صلى الترعلية وسلم كعلم دریابهائے، پوجب عباسیوں کے درخت اقبال کو کھن کھاگیا اور تا تاری حملہ سنعاس كوجر فسسع ا كلير ديا توجيهون سند رسول الترسكي بياسك فرزندول كافن بہایا تھا وہ اس کے غلاموں کی صف میں داخل ہو گئے، بیسب اسلام کے سدا بهاد درخت کی نئی بتیاں اور شکو فے مقے جنہوں نے اس کی سرسزی قائم رکھی، بجرجب مشرق كى تهام برانى مسلمان قوموں برعالمكيراضمحلال طادى بوڭسا اور زندگی کی کوئی چنگاری کہیں باقی نہیں رہی توالندتعالی نے مغرب میں اسلام كاايك شعله والهبيداكياجس فصديون يورب كى مرضى كے بالكل خلاف

اسلام کاعلم ملبندر کھا، پہنچنمانی حضرت عنمان کی اولاد میں منتقے مگر قرآن کی فدمت واشاعث اور فتوحات کی وسعت میں ان کو حفرت عنمان سے روحانی نسبت ہے۔

نومسلم قومول اور لومسلم خاندالول اور لاكفول كي تعداد مين ان مسلم افراد كوكهال تك كناياجا سخاب عنهول في الرت مسلم كحجم من صالح اورطاقتور خون بينجا ياجبون في ابئ فكرى صلاحيت اورسلى ذكاوت اورقوى شجاعت مسلانوں میں بھی اجتہا داور بھی جہادی روح بھونکی اسلامی کتب خامہ میں گرال قد اصلف كن فكرونظرى فى فى رابس كالس، قرآن جيدى تفسيري الحين المريث كى سترجيل كين، فقه كے مجموعه مرتب كئے - بير تيشابورى اور الوالسعود تركى كون ہیں جن کی تفسیری طفتہ درس کی زمیت ہیں جمید بیضادی کے محتی شخ زادہ اور سیالکوئی کون بین ۹ بیم صربیت کے خادموں میں زملتی این النز کی ای کس نسل سے تعلق ر مصفین و فقر کاطالب علم مرغنیانی صاحب بدایدا ورتا تارخانی صاحب فناوی کو کیسے بھول سکا سے بیرسب کیا تصااسلام کی علی و ذہری فتو حات اور المت مسلم المستفاور تازه ون كي توليد!

آخراخر دورتک اسلام کی فتح و تیخرکاکام جادی دیاا وراس خزانین سنے سنے سنے سکوں کی آمریونی دی ہائے ملک ہندوستان میں جہاں اسلام کی تنبیغ اورتا نیرع صد درازسے بہت کر ورہے، اسلام خود ہی بہت سے جیتے جائے اشخاص، دوشن دماغ اور گرم دل ملند نظا فرا دکو کھینچار ہا، اورا بی جبت مسلانوں میں سے کھائل کرتا رہاجن کی نظیرا فسر دہ پر تمردہ کم نگاہ و ہے لیتین مسلانوں میں سے کھائل کرتا رہاجن کی نظیرا فسر دہ پر تمردہ کم نگاہ و ہے لیتین مسلانوں میں

منیں ملتی انہوں نے مسلمانوں میں زندگی کی نئی روح میمونک دی ان میں اسلا كى صداقت برتازه بقين بيداكر ديا، دماعون كولين علمسه روس اور دلول كولين عشق كى حرارت سے كرما ديا، دوركيوں جائيے كتنے خاندا في مسلمان اس عشق كادعوى كرسيحة بين جوعشق افبال كورسول الترسيس يميعش وقاق بعجواس كى زبان سے بيشعر تكلوا السبے سے تواكر ببيسني حسابم ناكزير ازنگاه مصطفایینها پنجبر اوربيراشعاراس كى زبان برآستى بى سے . آبروستے ماڑنا م مصطفے است درد دل مسلم مقام مصطفا است الدخنك شهرسك كمانجادلباست فآك ينرب ازدوعالم فوشتراست

وه بھی وجد میں آگر کینے لگا ہے ۔

عجب كياكرمه وبروش مرسا يخجير بن جائين كهبرفتراك صناحب دوسلة بتنم سترخو درا

وہ داناسے سبل حم الرسل مولاسے کاجس نے عبارداه كوبخشا فسسروغ وادئ مسينا

نگاهِ عشق ومسى ميں وہى اول وہى آحسر

وبى قرآن وبى فرقان دېي ليسيس وبي طابا اسسى تعلق نے اسس كو دانسش فرنگ سے مسحود ہوسنے سے بچایاسہ 24

خبره شكرسكا سيقع جلوه والسشن فرنكب سرمسه ميرى أنحوكا فاكت مدية وتخفت دينه والول كابيان سب كم آخرز ماندين يه حال بوكيا عقاكم مديدنكاكى سنه نام لیا اور آنکھول سے آنسوجاری ہو گئے ، کننے قریبی و باشی اس بین زاد کے ذات بوی سے عشق و تعلق میں ہمسری کا دعوی کرسکتے ہیں ہ بهراسلام كى صداقت اوررسول الدكى المدت برانسا عيرمت لال يقين سے کہ بچاطور ہرایک فلسفہ ز دہ سیرزادہ کوخطاب کرسے کہنا ہے ۔ مين اصل كافاص سومناتي آبا مرسال ومساتى توسید ہاستہی کی اولا د میری کفت خاکب بری زاد سس فلسفر ميرساب وكلي بوسيده باست دلي اقبال اگرچه سید بهترسید، اس کی دگ دگ سے باخرہ دین مسلک زندگی کی تقویم دين مسر محروا برابسيسم دل در سخن مخدی بسند سليه بودعي زبوعلي جند پول دیدهٔ راه بین نه داری قائد قسسرسی براز بخساری کیاکوئی کہرستی اسپے کہ بیرسیر خاندان سے ایک کشیری برین زادہ کا كلامسها وركيات سادات وسنيوخ كخيب الطرفين فاندالون بسرح ك ياس البين خانداني شرك بين بينين اورايمان باياجانا سه و د لك فضل الله بؤنتيه من يشآء

بجراسلام کی حیت وغیرت میں دوح اسلام کی ترجانی میں ، وقت کے

فتون ادرجالمیت فرنگ کی تخیص ادر تومیت و وطنیت سے نفرت اور تردید میں کتنے اصحاب علم وصلاح اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں ؟

ادهر محصل برسول میں چندگا بیں صح اسلام کا کامیاب ترجانی کا فرض انجام واستدلال کا منونہ بیش کرتی ہیں اور اسلام کی کامیاب ترجانی کا فرض انجام دیتی ہیں۔ ان ہیں آسٹریا کے ایک یہودی النسل جرمن نومسلم محد اسدی انگریزی دیتی ہیں۔ ان ہیں آسٹریا کے ایک یہودی النسل جرمن نومسلم محد اسدی انگریزی کتاب ( ISLAM AT THE CROSS ROAD ) بھی ہے یہ سب اسلام کی تازہ علی و ذہنی وافلا تی فقومات ہیں جوہم کومستقبل کی طون سے ناامید ہونے سے باز

سین عام طوربرسالاؤل نے فتح و تیخرکے ان میداؤل کی طوف سے آتھیں بندکرایں ہیں جہاں سے ان کو بہت زندگی کا ابلنا اور جوش مارتا ہوا خون ، تا ذہ دم خاخ در دمند و پرسوز دل اور محرک اور برق وش جسم طقر ہے ، مسلمان روز بروزان میدالوں سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں اور قدیم میدالوں کے سواکسی طف توجہ میدالوں سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں اور قدیم میدالوں کے سواکسی طف توجہ نہیں کرتے ہیں ہاں میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا داس المال اور اصل ہوئی یہ مہمال میں تعلق نہیں ہوئے دینا چا ہے کیکن ہڑ خص جانت ہے کہ جس سے کہ اس کوکسی حال میں تعلق نہیں ہوئے دینا چا ہے کیکن ہڑ خص جانت ہے کہ جس سے ماید ہیں اضافہ اور جس پوئی ہیں نئی آ مدنہ ہو وہ ایک دن ختم ہوجا تیگ جس سے ماید ہیں اضافہ اور خس پوئی آ مدنی کے اسباب و وسائل بر غور ضرور کر در سے ہیں اس سرمایہ ہیں اضافہ اور نسلوں میں افسر دگی اور بوسیدگی اور اسلام کی دوبارہ ترقی اور ع ورج سے ناامیدی بڑھتی جا رہی ہے ۔ اعصاب مع خصر سے جا در ماغ خار ہوں ہیں۔ اعتمام معلی مور ہے ہیں، قلب دوز ہر وز ضعیف اور دماغ جا در ماغ

مفلوج الور باسم اكونى دى بيغام اكونى دى خريك كونى دردوا فلاص اكونى علم وظرت كونى شاعرى وخطابت اس گروه بين دندگي نهين بيداكردي بين جوجيزي ومون ين جنون كى لېراور موت كاعشق بيراكر دينى بيل وه ان سلانول كوجونكانى می قاصریں - بہت بڑی تعدادالی ہے جن کو دین سے اور دین کی راہوں سے دین کی اصطلاح اسے، دین سے انعامات سے دین کی ترعیبات سے کوئی مناب اوراس میں ان کے لئے کوئی کشش مہیں رہی - آخرت خارج از مجت جرسے، جنت دونت بيمعنى الفاظين اس برديناطلى درطلى اور زمان سازى كاطلسم قائمسها الكالاتسمع الموتى ولاتسمع المعم الدعاء النكامال بعيب المساوكون ك على صلاحيت محدود بي فطرى طور بيدا ورنسلى انزات صديول كي جودوب على ى وجهسے ان كے قوى ميں اصحال اور طبیعت ميں حدورجه افسر دگي اور مردت سے وہ زندگی کی شکس میں حصر منیں سے اوراسلام کے لئے قربانی اور جدوجهدسے قاصریں -ایس حالت بن اگراسلام کی قیمت ان سست عناصر اقوام وافرا دسكساغه وابسته كردى جاست اورسادى كوشش انهيل برمضركردى جلت توبيستقبل كوسك براخطره سيه مرودت سي كدان قديم الاسلام اقوام اورخاندانوں کے دین کی پوری حفاظت اوراس کے لئے انتہائی جدوج دے ساتھ سنے میدانوں کی طرف بھی درخ کیاجائے اور اسلام کی دعوت کووہاں تک ببنجايا جاست دين في الميدى اور مايوسى كى حالت من ما ماريون اورعماني تركون كواسلام كاعلم بردارا وررسول الترصلي الترعليه والم كاوفاد ارتبايا اورج بميته دنيا كصنم فالو سي كعيدكيك إسبال مهاكرتا مو كيااب اين حرافول من سي حليف اورد من خرات كا علقه مكوش منہیں بناسکتا، ہم جب یک اس کی منظم اور برجش کوسٹ ش مذکرلیں ہم کو الوس ہونے اور اس کے خلاف دائے قائم کرنے کا کوئی حق نہیں -

اسلام كواس وقت في فون ، في المنكون، في ولوسك الدسنة وتوسك الدر جذبة قرباني كى صرورت بير مياخون، نياجوش اور قرباني بهت ى جكه موجود بير. سكن بست مقاصداورغلطميدانون بن صرف بورباسب جوجيزاسلام ككامين ارسی ہے دہ صرف ضائع مہیں ہورہی ہے بلکہ دنیا کی تباہی کا باعث ہورہی ہے، اسلام کی دعوت ابھی ان گوستوں میں بہیں بہتی، ہمارا فرص سے کہ ہم اسلام کوان قومون اورطبقون تك بينجاكراسلام كى طاقت اورايمان كى ان كيفيات كاتهاشه د بیس جو ہیں دنیا کی تاریخ میں نومسلموں کی زندگی میں وقتاً فوقتاً نظراتی ہیں ان نومسلموں کی زندگی میں اسلام کی صدافت اور دسول الترصلی التدعلیہ وسلم كى دسالت والمدت عالم براس درجه كايقين ذات بنوى كے ساتھ وہ عشق و شيفتكى اوراسلام كى برزى كي سك لئة ايسى جدوج بدا ودسر فروشى و يحصف بس آت كى جس كے سامنے بم يشتى مسلانوں كوئٹرم آئے كى اور جس كى نظيرصديوں سے ديھنے ميں مہيں آئی ہوگی ۔

~

مذرب اصول دیتا ہے، تہذیب بنے بنائے
سلیخ مذرب ذیرگ کو دست اور بجازا بنائا
ہے۔ تہذیب تنگ اور بے بجک بنائی ہے،
مذرب تمام انسانوں کو ایک طرح کے اصول
د ندگی ایک مقصد زندگی، ایک دوح زندگی
اور بیغام زندگی دیتا ہے اور تہذیب چوب میں میں تقیم کر سے ایک دوس کے دربیان دسوم و عا دات کی دیواد بہوی کے دربیان دسوم و عا دات کی دیواد بہوی کے دربیان دسوم و عا دات کی دیواد بہوی کے دربیان دسوم و عا دات کی دیواد بہوی کے دربیان دسوم و عادات کی دیواد بہوی

## بسرامله الرَّحْن الرَّحِرِيْم

## مرس کی وعوی سے و

آج کل پرائی تہذیوں کے ذندہ کرنے کا شوق ہر طک افرہر قوم میں عام ہے، کوئی دوہزار برس پہلے کی تہذیب کو زندہ کرناچا ہتا ہے۔ کوئی چارہزار برس تبہلے کی تہذیب کو زندہ کرناچا ہتا ہے۔ کوئی چارہزار برس قبل میرے کے دورکو والیس لانا چاہتا ہے جن ملکوں کوئی نئی آزادی ملی ہے وہاں ہرطوف یہی نعرہ بلند ہے کہ اپنے ملک کی ہزاروں سال کی پرائی تبذیب کو زندہ کرنے میں اب کیا رکاوٹ ہے، کہیں اس پر فخر کیاجا تا ہے کہ ہماری تبذیب دنیا کی سب سے برائی تہذیب ہے کہ ہمیں کہاچا رہا ہے کہ ہماری زبان اور تہذیب دنیا کی بیخصوصیت ہے کہ انہوں نے ہزاروں سال تک بیرونی اثرات قبول نہیں کی پیخصوصیت ہے کہ انہوں نے ہزاروں سال تک بیرونی اثرات قبول نہیں کی پیخصوصیت ہے کہ انہوں نے ہزاروں سال تک بیرونی اثرات قبول نہیں کی پیخصوصیت ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے تبدا ورمطالبہ کام کرک اور اس کی بنیا دکیا ہمیں دیکھنا چا ہے ہے کہ اس جذبہ اورمطالبہ کام کرک اور اس کی بنیا دکیا

سے اکیاکسی بہتری زندگی کی ملاش ٹی ہوئی اور کھوئی ہوئی اضلاقی خوبوں کی بازیا فنت ایک صالح ترنظام زندگی اورایک بهترمعاشره کا جیار حب سی زیاده رومانیت ومعنویت، امن واطینان سکون قلب بطوص و مین معقوق بابهی کی ادایگی، ضراتر سی اوراحساس ذمه داری تفا، اور کم سے کم نفسانیت وخود غرصنی، ما دبیت و بداخلاقی، خدا فرا موشی ولفس برسی کفی، م جب برای تهدیب كوزنده كرسن كى دعوت و مطالبه كى على تنقيد و كيال كرست بن اوراس دعوت کے علمبرداروں اور برجوش وکیلوں کی زندگی اور اخلاق کاان کی دعوت سے مقابله كرست بين نوبم كوبرى مايوسى بونى بان كى تقريدون اور تزيرون مين افلاق اوراس كى بنيا دول، رومانيت اورا بان دا عنقاد كاسرك سع مذكره اور اہمیت نہیں، محض سمدن کے علی مظاہراور فنون لطیف زبان و کلی کا نزارہ سے جن كوافلاق ومعاشرت سے زیادہ سروكار نہيں ان كادب س ميں موجودہ ماده پرست نظام زندگی برکونی گهری تنقیداوراس سے بیزاری نظر نهیں آتی، اور سنزندگی کی ان گہری بنیادوں سے دل جین جن برزندگی کی عادت تعبر ہوتی ہے، بلكم ويطفين كروه برانى تهذيب كاحياءى دعوت كساعقسا كفاس علط نظام زندگی کے ساتھ جگہ جگہ سازیان کے ہوئے ہیں، جا بجا اکسس کی دمرداريان سنجاك بوكبين اوركبين اسسا تحراف يابغاوت كرينظ نہیں آست، انہوں نے اسی ڈھنگ براین سازی کاکام جاری رکھا، نظام تعلیم كواس كى لادبى اور غيرافلاقى روئ كے ساتھ فبول كيا غير مذہبى رياست كااعلان كيا، ملكت كي سارى تنظيم غيردين اور غيرافلاقى بنيادون بركى مسائل زندكي

ودان کے صلی کی کوشش میں مے تطبیوں، برعنوانیوں، رشوت بچور بازاری اور نفع خوری اور دوسری خرابیول کے دور کرنے میں ان کا ذہن بیسویں صدی کے ما ده برست معزبی ذبن سے سی طرح مختلف اور بہتر طریقہ برسوچنے والا بہت اوركهيس بهي اس كهرمة تفكرات كانبوت منسي ديتا جومشرق كى قايم نرسى فونول کی خصوصیت ہے، مشکلات اور نئ نئ الجھنوں کی وہی تعبیرا وران کو دور کرسنے اورسلجهان کی دمی او بھی تدابیرجولورپ وامریکه میں شوجی اور آزائی جاتی ہیں، ننی كميثيون كى ترتيب بخقيقاتى كميشنون ، انسدا در شوت ستانى كے كئے تئے افرال كاتقرر، غله كى نايابى كے لئے راشننگ قيمتوں كى افرونى كا علاج قيمتول كاكنرول وغيره وغيره بهم سنا سناكه براني تهذيون كے قدر دانوں اور وبدك تہذیب اورباجین ہندوستان کے داعیوں کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہوکہ عوام میں اخلاقی احساس اور مذہبی روح کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، اوران میں برانے زمانے کا ایمان واعتقاد بیداکیا جائے ۔جزا وسزاکے مذہب عقيده اوريقين كودوباره زنده كياجات يحب كي بغيراً دى جرائم اوربرا فلافيول مسے اجتناب بہیں کریکا، بوری کے مادی فلسفہ کی تر دید کی جائے، دولت برستی کی برانی کیفیت کوجوسادی قوم برطادی ہوگئی سہے ، کم کرنے کی کوشنس کی جائے، اخلاق وروحانیت کی منظم و مؤثر طریقہ برتلقین کی جائے، ہم کہیں اس كاكونى ذكروفكرنبين باسته بهرطون براني تهذبيب كيابك مبهم لفظاور دبان وكليركى صدا بلندسه صبيح سي كي يتجهيد أكونى روحانى خوابش بيد منكونى اخلاقى جذب اس بنابر بم جب تہذیب قریم کے احیاء کی دعوت کوجا ہے ہیں اور

اس کے ذہنی وقلی فرکات کوتلاش کرستے ہیں توہم کوایسانظر آباہے کہ اس کی تہ مين صرف قوم برستى اورسلى عرود كاجذب كام كرر ماسب ياس تهذيب كے خلاف ددعل کاجذبہ جواس بھلے ہزارہی میں مندوستان میں برسرع وج رہی سے اور اس كاجرم يدسيدكماس كابهت ساحصه بهاليه كى ديواروں كمغربي ياشالى جانب سے آیا ہے، در عقیقت ان میں سے کوئی چیز بھی کوئی سخید گی اور کہرائی تہیں رکھتی اور محص طفلانه احساسات اور عاميانه جذبات برمنى سب، قوم برسى اور تسلى عرورو تكبردنيا كرسب سے بڑے تی عناصر سے ہیں -جنہوں نے بار بارسكدروجي سے لیاس میں دنیا کونٹ وبالاکیا ہے، کسی قدیم تہذیب کے مطے ہوستے نشانات سے کسی ملک وقوم کی تعییر ایس ہوسکتی ، تعییر کے سلے صرف برج ندمیب کی بنیادی بين جوزندگى كے صرودنى كركے زندگى كى بورى وسعت ميں اس كى ليك اور اسى كى ترقى كوتىلىم كرناسى اوران مرودك اندر زندگى كو بورسك طور بر كھلا كھو اور دور سن عما گنے کائ دینا ہے۔ خواہ دس ہزار برس کی مقدس تہذیب ہویا دوبزاربس كالمدن وه ايك فاص قطع كالباس سيدوعه رجديدا ورايك نوخير قوم سكيم برسلامت نهي ره سخار براني تهذيب بي ايك سلا بوالياك دين سے۔ دوہزارب قبل مے یاچارسورس بعد سے کالباس بیبویں صدی عیبوی کے جسم بركس طرح داست استخاسه منبب بي لياس كاصول وحدود عطاكرنا بساورزندگی کی اشیائے قام سے ہیں سامان تیاد کرسے کے اخلاقی صوابط بخشاسه، و٥ ایک فاص طرح کی آسین، فاص تا کادامن، فاص توره کی کی، فاص طرز کشی دیتا ، وه به کهتاب که لباس ساتر دیرده بوش ، او غرور

بيداكرية والانتهو اسراف سيحفوظ بوتنعم وراحت ببندى كابيدا كرف والا منهو، حقة الامكان اس مين ساد كى واعتدال كالحاظ ركه اليا بو، ان عدود كاندر آب كوبرزمانة برملك برموسم اوربرطرح كح حالات وحزوريات كصلة لباس تیارکرنے کی بوری آزادی ہے، تہذیب قدیم اصرارکرنی ہے کہ کرنہ فلاں تموید کا ہو جو دو مزار برس بهلے فلال دورس استعال بوتا تھا بجامہ کی جگہ دہوتی یا ننگوب موكدوه بركفون كانتعارس والرون مين كمبل يارضاني كے علاوہ بھواستعال مذكيا جائے کہ بیسب چیزیں باہرسے آئی ہیں ۔ ندہب کوان باتوں سے کوئی سروکارہیں اندرون ملك وبيرون ملك دس برديس، قديم وجديد كي تقييم اس كيبهال بدمعنی اورفضول بهاس کے نزدیک زندگی کے بھی مرکبراصول ہیں جوہراک وقوم اورسرزمارز سكے لئے عام ہيں، وہ انسانوں سے بينہيں كہتاكہ بياس تمہار دس كاست بربردس كا، تهارب باب دادايد بينت تق يهني بينت كقيه ، وه تمام انسالوں۔ سے کہتاہے:-اسے دم کی اولاد ہم سے تمہارسے کے وہ يلبى ادمرق انزلنا عليكم لباس ببيداكياسب جوئم كوبرينى سي بجاسة لباسا بوارى سوأ تكمروريشاو ادرآرائش کے کیڑے اور برمیز گاری کا لباسالتقوئ ذلك خيو

اس کواس سے کوئی دلجی نہیں کہ فلاں کھانا فلاں ملک کا ہے اور فلاں کھوں کے فلاں کو فلاں قوم نے ترقی دی، فلاں کھانے کہ وہ مجان کو فلاں قوم نے ترقی دی، فلاں کھانے کہ وہ طعم کا اس لئے مقام کا اس لئے مقام کا اس لئے مقام

(اعرات - ع ۳)

لباس وه سب سے بہترسیے۔

كياجات كرايك حلرا ورنوم ان كوسلين سائق لائى تقى، وه صرف بيركتناسه \_ كلطواشربوا ولاتسرفواانه لا كماؤيواورب واخرج مذكرواس كوب ما بجب المسرفين ـ (اوات ـ ع ۲) جرب كرنے ول لے بندنس استے ـ سادی زندگی میں مزمیب و تہذیب کا بھی اصوبی فرق نظر اسے گا۔ مزبب اصول عطاكرتاسه الهذبيب بنائ ساين ديى سه وه كلى سينكون بزارون برس بهلے کے وابی زندگی کھو جکے ہیں۔ اور جگہ جگہ سے توسے جكين، مذهب زندكي كووين اور كيكدار بنا أسب تهذيب اس كوتنك اورب فيك بناتى بهد، مذہب كى وجهد الدتعال كى برطرت كى نعمتوں سے فائدہ الحقایا جاسخاسے۔ قدیم تہذیب صدرا چیزوں سے محروم کرتی سے مذہب کہتا ہے۔ قل من حرم زينة الله التي اخرج بوبيقيكس فالتدكي ببياكي بونى وه زينت لعباده والطيب من الرزق. حرام کی جواس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا (اعرات - عسم) كى اور كھانے كى صاف ستھرى چرس ـ

اورفدیم تهذیب برجیز میں اینانشان دھوندھی ہے جہاں اس کو اپنانشان نہیں ملیّا اس کو دیانشان میں ملیّا اس کو دوہ ردکرتی ہے یا اس برناک بھوں جراھاتی ہے۔

قدیم تہذیبیں انسانوں کو جھوٹے جھوسٹے دائروں میں تقیم کرتی ہیل درانسانوں کے درمیان ملکوں اور توموں کے درمیان بلکھوبوں کے درمیان بلکھوبوں اور توموں کے درمیان بلکھوبوں اور صوبوں کے درمیان رسوم وعادات کی دیواریں کھڑی کرتی ہیں، مذہب سے مادات کی دیواریں کھڑی کرتی ہیں، مذہب سے اسانوں کو ایک طرح کے اصول زندگی ایک مقصد زندگی ایک روح زندگی اور

بیغام زندگی عطاکرتا ہے، قدیم تہذیبوں کے مطالعہ اورقدیم تاریخ کے انرسے جو

ذہنیت تیار ہوتی ہے وہ قومی عورج اور دور قدیم کے بازگشت کے لئے ناانھانی

تنگ نظری اورظلم کھاتی ہے، اس لئے کیعض وقت اس کے بغیراس تہذیب
دور کی دایسی مشکل ہوتی ہے، اس لئے پورپ کی جن قوموں کا ذہنی وسسیاسی

نشوونما قدیم تہذیب اورقدیم تاریخ کی بنیا دیر ہوا وہ بڑی ظالم ومغرور اور

برحم تابت ہوئیں، ندہب کی تعلیم ہے۔

اسے ایمان دالو اللہ کے واسطے کھونے ہونے والے انصاف کی گواہی دینے والے بنوا ور کسی قوم کی ڈشمنی کے باعث انصاف کو ہرکز منجورو انصاف کر دیمی بات خدا کے خوف و کاظرے زیادہ مناسبت رکھتی ہے اللہ رسے ڈر نے رہو۔ اللہ متم السے اعمال اللہ رسے ڈر نے رہو۔ اللہ متم السے اعمال

سخب خردارسے۔

ياً إيها الذين امنواكونواقوامين لله شهداء بالفسط ولايجونكم شنان قوم علا ان لا تعد لوا اعدلوا هواقرب للنقوى وا تقوالله ان الله خبير عا تعملون ٥ ان الله خبير عا تعملون ٥ (المائدة - ع٢)

اقدیم تہذیبی کئی بی آؤاں دور کی طرف جب ایسے رسم وروائ تھے، کھلنے بینے کا پیطریقہ تھا، لباس کا پیطر نقا، کھانے کے پیر برتن تھے یا فلال درخت کے بیتے تھے، سواری کے لئے رتھ تھے یا بیل گاڑیاں تھیں، یا او منط ستھ، آؤ شدھ سنسکرت کی طرف یا فالص عربی کی طرف یا زبان پہلوی کی طرف مند مندرہ سنسکرت کی طرف یا فالص عربی کی طرف یا زبان پہلوی کی طرف مندرہ بین مائل اہم نہیں منائل اہم نہیں اور وہ دور وہ اور ذہینت اہم ہے جس کے ساتھ یہ وسائل اسم میں اور وہ دور وہ اور ذہینت اہم ہے جس کے ساتھ یہ وسائل

استعال کے جاتے ہیں، رخم، بیل گاڑی، اونٹ کی سواری یا رمل ، موٹر ماہوائی جہا ان دسائل سفری جب جس کی ضرورت بوا ورمقصد سفر کے لئے زیادہ مفیدہو تم ان سواريون برسوار بو ميرالتركاحات كويا دكروجب تم ان يرسيهما و اوركبوك باك بال كادات ساك دان المارك قابو مين الت سوارلول كوديا وربيه بها رسيدس كي تورد تقين اورسم اينے رب ي طرف بلك كرجان ولين

اس کوافتیار کیا جاسخاہے میکن اس کی نگاہ میں صروری میر سے کہ ا لتستووا علظ ظهورة تم تذكروا نعدة ربكم اذا استؤينت عليه وتقولوا سبحان الذى سلخرلناهذا ومكاكناله مقرنين وانآاسلا ربنالمنقلبون ن

منهب كى دعوت بيرتهي كما وعبراني زبان كي طرف يا عربي استكرت يا فارسی کی طرف، مذہب کی صاف دعوت سب کے لئے وہی سے جو محدرسول اللہ الصابل كتاب السي بات كي طرف آ وجوبار ا ورتمهارسے درمیان برابرسے کم بندگی دکیں يم مرالدى ورشرك مدعمراين اسكاكى كو ادريم بن سعايات دوسرسه كوالتركعالاه

صلى الشرعليه وسلم فيتهم ابل منهب كودى -قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيناو بينكمران لا تعيد الالله ولانشرك به شيئا ولا يتخين بعضنا بعضا اربابامن دون الله (آلعران-ع)

اس سلے قدیم تہذیروں کا حیاء انساسیت کے سلے ایک مصیبت اور ایک فلتنهب بونئ في جنكس اورسنة سنة اختلافات اورسن مشكلات بيداكس كا، صحيح

مذسب کی دعوت بیام رحمت اورانسانیت عامه کی سب سے بڑی خدمت سے۔ بجرفرض كيجة كهفا الخواسة سب قديم تهذيب لين عاميول كي خوابس کے مطابق زندہ ہوجائی ، ہندوستان ، اونان ، روم ، ایران ، عرب کی قدیم تہذیبیں دوباره والس آجائين تودنياس كيسافنتنه بربابوا وركياتنات ويحفض آسته اظاهر ہے کہ بیر نہذیبیں زندہ ہوں گی تو اپنے تمام خصوصیات اور محاسن ومعاتب کے ساخوزنده بول كى، آپ كويد كين كاكياحق بے كه فلال قديم تهذيب ضرورزنده مو مرفلان معامت اورنقائص جواس کی پوری زندگی میں قائم رسیم ہیں زندہ سے ہوں ا دراس کا آپ کواختیاری کب ہے؟ ہرتہذیب لینے تام مزاجی خصوصیات اور المنيازى صفات كير القوزنده بوكى - أب دنيا كانقشه كيا بوگا، بهندوستان ي شهوانيت كادور دوره ب اسخت طبقاتى ناانصافى ا در هموت جهات باياجا آب، عورش مي بورې بن يونان بن د يويون كى قربان كابون برحياسورا فعال كتے جاہے ہیں ،عصمن فروشی ایک معزر ولیندیدہ بیشہ سے وقتم میں علاموں برتسب ل جيرك كرآك لكاكر دعونون مين روشي كانتظام كياجار باسب اوراس انسانيت موز روشى ميں برتكلف دعوتوں اور شام نفیافتوں كا نتظام كيا جار ہا ہے، سيانی كے دنگل گرم بین جہاں ایک انسان دوسر سے انسان برمض لوگوں کی شوق تماش کی کی تسكين كي الخارس حلة وربوما ب اور ديهن ويهن السان فاك و خون میں توسانطرآ آسے بچمع اس کی آخری کراہ سننے کے لئے اورزع کی کیفیت د يهيف كي الحالك دوسر مريوط بير ماسها وراوليس كوانتظام منكل بوجاما بهابران من آتن برسی بورس سے-امراایک ایک لاکھ کی صرف تو بی بہتے ہو

بین اورغرباسردی بین تفظر کرمرسیدی، حقیقی بهن سے نکان کادب توربین اور ایک طبقه عورت کوسوسائی کی ملیت عامر بنانے کا طلب گارہ ہے۔ عرب بین معموم بیتان دفن کی جارہی ہیں، فافلے لگ دہے ہیں، بے بات کی بات پر چالیس چالیس بیال دفن کی جارہی ہیں، فافلے لگ دہے ہیں، بے بات کی بات پر چالیس بیالین برس تک جنگیں جاری دہمی ہیں۔ سراب، جو نے اور بداخلاقی کے عبال قصوں کو فریر اشعاد ہیں بیان کیا جارہ ہے اور ان اشعار کو کعبہ ہیں آ دیز ان کر کے شاعری کی فریر اشعاد ہیں بیان کیا جارہ ہے اور ان اشعار کو کعبہ ہیں آ دیز ان کر کے شاعری کی قدر دانی کا بنوت دیاجا رہا ہے کہ بهندوستان کی چار ہزار برس بیلے کی تہذیب کو تہذیب تو ضرور دندہ مولیک ایر ایر ان وعرب کی ڈیڑھ ہزار برس بیلے کی تہذیب بین زندہ مزاول میں اس کی قدیم تہذیب کو زندہ ہوئے کاحق ہے تو دنیا کا ہر ملک اس حق کا طلب کار ہے اور ہیں استفناکا کو بی حق شہن ہیں۔

دراصل ان نہذیروں کے مع جانے میں الٹرکا بڑا فضل شامل تھا، ان سے ساتھ ان کی بہت ی باعتدالیاں اور ناائصافیاں بھی مع کیئی، اور اندانوں کی یہ بڑی جاعت کوان سے نجات ملی، قومی تعصبات سے اگر آزاد ہوکر ہم تاریخ وفلسفۂ تاریخ کا مطالعہ کریں توہم کو نظر آئے گا کہ دنیا ہیں جو چیز مٹی اس کو مٹ ہی جانا ہے تاریخ کا مطالعہ کریں توہم کو نظر آئے گا کہ دنیا ہیں جو چیز مٹی اس کو مٹ ہی جانا ہا تھا، اس کا مع جانا اس کی علامت ہے کہ اس میں زندہ کی اس بر غالب ہوگی تھی اور وہ اپنی عربوری کرچی تھی، کسی دوسر نظام زندگی کا س بر غالب آئے والانظام زندگی اس سے فاتق وبر تر آجانا اس بات کی دلیل ہے کہ غالب آئے والانظام زندگی اس سے فاتق وبر تر کھا اور زندگی کا زیادہ استحقاق اور استعداد دکھنا تھا اب ان مٹی ہوئی لاشوں و می کا دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے فراعی مسالہ نگی ہوئی لاشوں و می

کوان کے مقروں سے نکال کردوبارہ مصرکے تخت بریخانا اور حکومت سکے افتيالات كوان كے والدكرنا ہے، دنيايس كوئى فلسفدا ورنظام زندگى بغير روح اور این محفوص بیغام کے زندہ نہیں رہ سکتا ،جن تہذیبوں کی روح کل جی ، وہ ایناییغام لینے زمانہ کی محدود دنیا کوستاجگیں اب مذان میں عصر حاصر کی روح ہے مذ دنیا کے لئے کوئی بینجام، نذان کے پاس انسانیت کے مسائل ومشکلات کا کوئی صليد، مركمة وحران قومون كي العراه على اس القاب ان مرده تها زيول كازنده كرناطاقت اوروقت دولول كاضياع أورايك لاحاصل كامسه دعوت وجدوجبد كي جيز دراصل صحح اور غيرفاني مزمب هي سوس كو التد كيه ينيبر بركمات اور ذورمي اور محدر سول الشرصلي الشرعليه وسلم أنخرى اورداكي طوربرك رائدة انبول في المحذربيه سانسانول كودنيا ورآخرت كى فلاح كابيغام ديا، فالق مع توابيوار شترجورا، توحيد فالص كاسبق برطها إما كتاب كى اخروى زندگى كامنتظر بنايا، ينكى اورېدى كے معين عدود بنلاستے اور اظلاق ومعامشرت وحقوق بابمى كيه وه بصخطااصول وضوابط عطا كنفض بهبر دورس حیات انسانی کی تظیم ہو تھی ہے اور مدنیت صالحہ وجد دمیں آتی ہے اانکے احكام برعل كرف سي خود بخود ايك زندكى بيدا بوتى سي جوا فراط و تفريط اور برطرت كى بداعد الدول سے باك بوتى سے ايك معاشرہ قائم بوتا سے جوامن وسكون اطينان قلب اشتراك وتعاون اوراعتدال وتوازن كابهترين تموينه وتاسي اس کی بنیا دی مفوس سیکن اس کی فضا وسیعہدے اس میں فولاد کی طرح بیک و صلابت اورلیک دونوں موجود ہیں یہ وہ زندگی اورمعامشرہ ہے جس کیسی قوم

ونسل کی چھاپ اور کسی قومیت اور وطینت کا تھیٹر نہیں ، یہ انسانیت کی دولت
مشترکہ ہے جس میں کسی قوم اور ملک کی اجازہ داری نہیں ، اس سے نہ جین کوانکار
ہوستا ہے، نہ ہند وستان کو عار ، نہ ایران کے لئے وحشت کی کوئی وجہ سے نہورت
کے لئے گریز کی کوئی داہ ، پر امن اور کا مل زندگی کے لئے اس کے سواکوئی تمونہ
ہی نہیں -

آپ کابی جائے اس ندگی کوئی تہذیب کہ سکتے ہیں جوان عقائد داحکام سے وجود میں آئی ہے لیکن آپ اس کو عرفی تہذیب یا ایرا فی تمدن ہیں کہہ سکتے اس کو کمی ملک اور قوم اور اس کے طرز تعمیرا ور فنون بطیف سے دلی تہذیب فی نمائندہ اور و کیل نہیں، ہرملک ہیں نہیں، اور وہ کسی قوی تمدن یا ملک تہذیب کی نمائندہ اور و کیل نہیں، ہرملک ہیں اس کا تجربہ کیا جاست ہے اور ہرقوم اس کو اپناستی ہے مدے جانے والے تمدنوں براس کی بنیا دہیں، ایمانیات و عقائد اور سے رشندل حقائق براس کی بنیا دہ جونبی دنیا میں لئے اس کے مشنے اور دوبارہ زندہ کرنے کا کوئی جونبی دنیا میں لئے اس کے مشنے اور دوبارہ زندہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

حقائق ابدی براساس سے اس کی بین سیطلیم افلاطوں اس کے سائے علیارہ دعوت واحیاء کی ضرورت نہیں، اسلام کی دعوت اس کی دعوت اس کی دعوت ہر دفت زندہ اور تابندہ سے سے اور یہ دعوت ہر دفت زندہ اور تابندہ سے سے طلوع ہے صفت آفتاب اس کا عروب یک منا ور مسئال زمان کو ناگوں ا

# يرافلافي قراوطيول؟



خداکا لفین اور دوسری زندگی کاعقبهه می به جه جو ملک کواخلانی گرادش به اصولیون نفع خوری ، رشوت ستانی اور دولت کی برهمی موتی موس کوروک سختا به اوراخلانی برهمی موتی موس کوروک سختا به اوراخلانی احساس اور خیتگی بیدرا کرسکتا ہے۔ اس کئے ہماری نمام علمی اورا دبی تہذیبی اور اسانی خرورتوں برید اولانی ضرورت مقدم سے۔

Prince berein

بسرالله الرغن التحيم نحمل لأ ونصلى علارسول الكريم

## يه اخلاقي كراوط كيول ؟

جب سے ہمارے ملک کو آزادی ماصل ہوئی ہے اور صوحت کی ذمہ داریاں
اس ملک کے باشند دں پربڑی ہیں ہماری سابق اور انتظامی زندگی ہیں بہت ی دبی
ہوئی اخلاقی کمزوریاں اور خامیاں جو غلامی کے دور ہیں نظر نہیں آسکی تھیں ابھر
آئی ہیں اور دیجھنے والوں کو نمایاں طور پرفظ آنے نگی ہیں - ہمارے مختلف سیاسی
رہناؤں اور ذمہ داروں نے جن کو اس ملک کے ساتھ گہراتعلق اور ہی ہمدردی ہے،
مختلف موقعوں پربڑی آزادی اور بہا دری کے ساتھ ان حالات پرکڑی تنقید کی
سے اور اس اخلاقی گراوٹ پربڑے دکھ اور درد کے ساتھ انتم کیا ہے ۔

ھرستہرکو الم آباد میں کا نگریس کا دکنوں کے ایک جلسمیں یو بین کا نگریس
کے صدراور یو بی اسمبلی کے اسپیکٹ ہالو پرشوع واس شنڈ ن جی نے بھی ایک بوز
تقریر کے دوران میں قومی کارکنوں کی اسی اخلاقی گراوٹ پرسخت اظہارا فسوس کیا
سقریر کے دوران میں قومی کارکنوں کی اسی اضلاقی گراوٹ پرسخت اظہارا فسوس کیا
سقریر کے دوران میں قومی کارکنوں کی اسی اضلاقی گراوٹ پرسخت اظہارا فسوس کیا
سقری تا دوران میں قومی کارکنوں کی اسی اضلاقی گراوٹ پرسخت اظہارا فسوس کیا

"الدآباده متمرز- اسبيكرشندن سندان صبح كانكريس ككاركون

سله يه تخريراس وقت كى سے جب طندن جى يو، بى كا عرب كے صدرا ور اسمبلى كے اسبيكريتھ (

كايك جلسهين وقت كانكرس والوس كى برعنواني رشوت ستانى، وربانوازى كاتذكره كياتووه كلوكير بوكف افدان كى انكفول سے انسو مہنے نگے۔ در دسے کابنی ہوئی آوادیں انہوں نے كہالاكياہم اسى لية الاسے عقے، كياہم نے اسى لية معينيان عفائی محقیں اور اپنی جانیں قربان کی تقیس ۔ اگر مجھے بیمعلوم ہوتاکہ میرہے رفیق اس بنی میں گرجائیں کے تومی غلامی ہی کوترج دیتا جب میں ان کا نگریبیوں کی برعنوانیوں کی افسومناک کہانیاں سنتا ہوں جو آزادی کے لئے اور سے تقے اور جو محب وطن ہو ۔ نے کا دعوی کرتے ہیں، تومیرا دل رو تاہے اور مجھے بے صد دکھ ہوتا ہے۔ دوران جلسه وه ي باد قرط عمس بے حال ہو گئے اورانہوں نے کانگریس والوں سے نہایت منت کے ساتھا بیل کی کہ وہ دولت وتروت، مرتبه اورعهد المسك المنظامة كرين - اسبيكر شنال كوسلين محب وطن رفيقول كى بداطوارلول برمه روت دیکھناایک ایسامنظر تھاجی سے دل متا تر ہو سے بین بین

جب سے اسپیکرٹنڈن اور پی کانگریس کے صدر ہو سے ان ان کا کی سے پاس برابر کانگریس کی شکایتیں آدہی ہیں -اور اسس کا انہیں بید محد مدمہ ہے مسر ٹنڈن نے تقریبہ کے آخر میں کہا انہیں بید مدمد مہ ہے مسر ٹنڈن نے تقریبہ کے آخر میں کہا کہ جب کانگریسیوں کے خلاف شرمناک قدم کی شکایتیں میر سے

مند بردے اری جاتی ہیں، تو میں مشرم سے یا بی با بی بوجا آبوں، اور میرا دل سیھنے لگا ہے ؟

ر قوی آواد عرستمبرسید)

ان تقريرون كوبره كمراس مي الن مقريين كى حقيقت بيندى اور اخلاقى جرات کی بڑی فدر ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی انتھیں زندگی کے کرور بہلووں کو بھی خوب دیکھی ہیں، اور ان کا در د بھرادل ان برآنسوبہا آسے۔ موجوده اخلاقی تنزل ایسایی واقعہ ہے کہ ہر محب وطن اس برخون سے آنسو روسنے اور ملک کاہر حسّاس آ دی مثرم سے گردن چھکا سے، ملک کی لڑائی اس الميدين الاى كنى تقى كم برديسيول كينكل سي كل كراس ملك كوسيابين اور محماصل بوگا حقداركواس كاحق على كالمطلوم كرا تقدانهاف بواكرك گا۔ حکومت کا دارومدارکسی جاعب یاگروہ کے ذاتی اغراض اور صلحتوں بیہیں۔ ہوگا۔ بلکہ بے لاگ حق وانصاف اور اس ملک کے حقیقی قائدوں اور ملک والوں كى ضرورتون بربوگا- بم سنے كہا تھا، اورجہاں تك سياسى فلسفة اورنظرى علم كا تعلق سے کھ غلط نہیں کہا تھا کہ غیر ملکی حکومت بس کی گا تھے ہے۔ حب تک يرمذ نكلے ملك كامزاج اعتدال بين أستنا وراس كى زندگى كى جول بيطونين سكتى -جب تك وداس ملك ك لوك اس ملك كالتظام مذكري اور اسخ مك كيفيعلول كي وفتارين ول الين كركوابي صرورتون اورايي واس كيموافق مذيناين اس ملك ين خوشحالى عام نهين بوسكى اورسب كوبيط بم رونی نہیں مل سکتی ہم مجھی حکومت میں ہزاروں قسم کی بدعنوانیال اور ناانصافیاں

ديكفته ستقداوردل برطكرره جاست تففى كه غير بركيا اختيارسه ببقعدوها داست كم بم في ابنا كر ديسيول كوالدركها بين من كواس ملك اورملك والول مسكونى بمدردى نهين وسات مندر بارك رسنة ولياس ملك وتجادت كى مندى بحكر آسيء ان كوجوخطا وارسجهاس كي عقل كاقصور اس جم روك كاعلاج يدب كراس بديني راج كوختم كيا جائے اور اپنے گور كا انتظام سنجوالا جائے، بات مینی اوردل نکتی ۔ بہت سے ملکوں کا تجربہ جی بہی تھا۔ جنا بخہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لوائی چھٹردی اور اس مقصد کے لئے وہ سب کھ كباجواس بلندمقصد كي المين الميا بيئة عقاء اوروه قربانيان دي جوايشاء كى ملك نەپىش نېيىس، تىخ كارىرطانىيەنى بىندوستانى قوم كامياسى بلوغ تسليم رليا اوراس كاقرار كرلياكهاب اس كوسى آباليق كى صرورت نهيس وهسايين معاملات ودجیکاس کا اس کو مجبور ہوکر اتنے براے ملک سے فارع خطی انکھ دینابری جواچهافاصربراعظم سے۔اورشاہ برطانیہ کے تاج کاکوہ نورہبرا سمجهاجاماتها-

میں یہاں بران افسوسناک واقعات کا ذکر کرسے محب وطن بزرگول کا عظہ ابوا دل جھیڑنا نہیں جا ہتا ہوگرشنہ سے میں بیش آئے اورجو آزادی کی ایک غیرصر وری قیمت تھی، اورجو اس ملک کے اتھے برکلنگ کاٹیکہ ہے۔
ایک غیرصر وری قیمت تھی، اورجو اس ملک کے اتھے برکلنگ کاٹیکہ ہے۔
اوا کھانی اور بہا آداور بھی مغربی اور مشرقی بنجاب اور دہتی ہیں جو کچھ ہوا وہ مرایس کی ایک بندیا نی کیفیت تھی۔ اور ان عنے رؤمہ دار آدمیوں کا فعل جو اس ملک کے بنانے والے اور اس کی آزادی کی لٹائی لڑنے والے نہ تھے جو بے س اسوقت بنانے والے اور اس کی آزادی کی لٹائی لڑنے والے نہ تھے جو بے س اسوقت بنانے والے اور اس کی آزادی کی لٹائی لڑنے والے نہ تھے جو بے س اسوقت

کودبر سے جب آزادی وطن کے معرکہ کے مردمیدان اپنا کام ختم کررہے تھے لیکن جب بیرگر دھی بیٹھ گئی اوراس ملک کی سٹی ہوئی چل اپن جگر برآگئی اور ایک جب بیرگر دھی بیٹھ گئی اوراس ملک کی سٹی ہوئی چل اپن جگر برآگئی اور آزادی کا جہ خواب بورا ہوا جو ہم برسول سے دیکھ رہے کھے تو ہماری نگاہیں اس کے اصلی نثائے کے لئے اعلیں ،اور ہم کو ان سب باتوں کا انتظار ہوا جن کا ہم سنے خود دوسروں سے دعدہ کیا تھا۔

بهارابيرانتظارب عان تقاءاب ملك كرسياه سبيدك مالك وه لوك منقع و حكومت كى كرى برحست لكاكراجانك نبيل بيني كف سقف ان كوبغيركى محنت ولیاقت کے اس طرح اتنی بڑی سلطنت نہیں مل گئی تھی جس طرح بہلے اند میں کابل شہر ادوں اور نالائق دار توں کو مل جایا کرتی تھی ۔ یہ وہ لوگ مصحبہوں نے بنس بنس تيس تيس رس لگا نار آزادي كي اراي اولي اولي كان عي مرسول جيل كاني عي ـ مهينون ميكي چلائي تقى - جائدادون اوربرى برطى برطى اساميون برلات ماركر محنت ومشفنت کی زندگی اختیار کی تھی، بلندمقصد کی خاطر برسے براسے فائدوں اور عزتوں کو تھکایا تھا۔ ان سے بڑھ کراس بھروسہ کے قابل کون تھا۔ کہ وہ اس ملک کے سیجے ہمردداور بی خواہ تابت ہوں کے اور اس ملک کوخوشیال اور اس دس کے رسمنے والوں کو محق بنادیں گئے۔ ان کو اسے عیش وارام ، ذاتی فوائد اورمواقع كوملك والول ك فائرسه اورعوام ك آرام كى خاطر قربان كرسة ين دره برابرتاس نهوگاه بددیانتیون ناجائر طرفداریون اور به اصولیون سن بهت بلند تابت بول کے۔ دولت وعرت اور اقتداد کی خواہش ان کوسید سے راسته سے بال برابر بھی مذکھ سکا سکے گی ۔ اس سلے کہ تعلیم اسیاسی برسیت اور قربانیوں میں کوئی جاعت ان سے لگانہیں کھاتی، اگر ذمہ داری کا احساس ہیدا کرنے کے لئے اور قوت ودولت کے نازک امتحان میں کامیاب بنانے کے لئے یہ تین قابلیتیں مشرط ہیں تو اس کی مشرط بدی جاسکتی تھی کہ اس جاعت کی اسس امتحان میں کامیا بی تقینی ہے۔

سین ہماری امیدا ورظا ہری قیاس کے بالکل خلاف ہم کوجونظر آرہا ہے۔
اس کے بعد بے اختیار زباں برآ با ہے کہ بھر ط

لیکن برسے ادب کے ساتھ مجھے اپنے ملک کے سیاسی رہنماؤں اور ذمه دارون سے بیعوش کرناہے کہ ضرائے ان کوسوچے والا دماغ دیا ہے وہ صرف جنگ آزادی کے تجربہ کارمیا ہی نہیں ہیں بلکہ ان میں بہت سے ساست قانون، فلسفه اورتار تخريجي عالم بي ان كي سطح بينبي بهيكر وه اس افسوسناك حقیقت پرآنسوبہاکرا ورکا بگرس کے اور حکومت کے ذمہ داروں کو تنبیہ اور ملامت فراكرهاموش بوجائيس-ان كواس عجيب وغربيب تنقى كوسلجها أجاسينے كس اعلى تعليم اورترسبت اورب واغ قربنون كي بعدكيا وصرب كهمارك بينكار سبابى سياست كى خوز سزاط انى جيننے كے بعد دولت و قوت كے برا من معركميں باذى بارجائين اورجو كانتون سيد ابنا دامن بجاسك كنة صاف راستمين دامن سلامت مذر کوسکین جهیں ایساتونہیں سے کہ ہماری سیاسی جدوجہدا ورقومی تعمیر کی كوشش مين كونى اليى جوك ره كنى سيحس كى وجهسا اب مارى قبائے أذادى میں جگہ جھول بیٹر رہے ہیں اور بیٹری جامہ جگہ جگہ سے مسک رہا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ ارد کھنے والی اور اس کو بے اختیاری اور تربیت نے ضمیر کو بیداد اور ہرد قت خبر دار رکھنے والی اور اس کو بے اختیاری اور فود وختاری کی دو مقابل حالتوں ہیں یکساں یا بند قانون اور پابندا ظرابق بنانے والی اصل طاقت کوع صد دواز سے نظر انداز کر رکھا ہے، مذہب کی زبان میں اس کو ایمان وعقیدہ "کہتے ہیں ،اس کے دو حقتے ہر مذہب ہیں مانے گئے ہیں ۔ایک خدا ہمانیان اور اس بات کا دیکھنے والا اور اس بات کا دیکھنے والا اور جزاو مزاکا الک ہے، دو سرے مرفے کے بعد کی زندگی پر ایمان اور اس بات کا دیکھنے والا اور عربی کر دیاں اس دینا ہوگا اور عربی کر دیاں اس دنیا کی زندگی کے ذرہ ذرہ در قد درتی درتی کا حساب دینا ہوگا اور عربی کا کیا سامنے آئے گا۔

یہ وہ طاقت ہے جس کا قائم مقائم دنیا کا کوئی سیاسی یا اخلاقی نظام اور فلسفہ ابھی تک بیدا نہیں کرسکا جہاں یہ خانہ خالی رہ گیا ہے خالی ہی جلاجارہا ہے اوراس کی بھرتی کسی قانون اور ضابطہ سے نہیں ہورہی ہے اس کمی کی دجہ سے زندگی میں رہ رہ کر جھول بڑتے ہیں ایک جھول دور کیجئے تو دس جھول ور سے زندگی میں رہ رہ کر جھول بڑتے ہیں ایک جھول دور کیجئے تو دس جھول ور

ہندوستان ہیں بھی یہ بہت بڑی طاقت بھی اور تاریخ ہیں ہم اس طاقت کے بڑے بڑے بڑے کہا ہے ملک کے بڑے بڑے بڑے کرشتے دیکھتے ہیں گئی کڑوی مگر ہی جا ہے ملک کی یہ طاقت عرصہ درازسے کم ورمو چکی ہے۔ روحانی فلسفوں اور بجنوں میں بال کی کھال نکالنے کی جو عادت یہاں رہی ہے اس نے اس کی روح کو کیل بال کی کھال نکالنے کی جو عادت یہاں رہی ہے اس نے اس کی روح کو کیل کر رکھ دیا کو تی ایسا بڑاوزنی مسلے بھی بیدا نہیں ہوا جو ہزاروں برس کے اس

براست مذہبی ڈھا سے میں جان ڈال دے، رہی سبی طاقت کومغرب کی ادہ بری

اورآخزدانه کی لا مذہبیت نے ختم کردیا۔ خون اب اس عقیدہ میں آئی جان نہیں کہ موجودہ زندگی کے اس بھاری بھر کم رفقہ کے اس بڑے بہیہ کو گھماسکے اور اس کی طاقت کے بل پرخواہشات کے منہ ڈورگھوڑ سے کامنہ بھیرا جاسکے۔

اس کی طاقت کے بل پرخواہشات کے منہ ڈورگھوڑ سے کامنہ بھیرا جاسکے۔

اس عرصہ میں آزادی کی جنگ نشروع ہوئی وہ فالص مغربی سیاست کے اصولوں اور بنیا دوں پرلڑی گئی۔ سادا جھگڑ اصر ف بیدے اور جیب وزر اور زمین کا تھا، اور سند ورع سے آخر تک صرف سادی اقدار "
اور زمین کا تھا، اور سند ورع سے آخر تک صرف سادی اقدار "
منا فلاق کی منہ ایمان وعقیدہ کی کوئی شرط مختی ، منہ خوائز سی کا کوئی ا متحان۔

ندا فلاق کی ان ایمان وعقیدہ کی کوئی شرط مختی ، منہ خوائز سی کا کوئی ا متحان۔

نیتجہ پر ہواکہ جب اس گروہ کوجس کی ساری تربیت اس ماحول ہیں ہوئی کھی ملک کی کنجیاں مل گئیں اوراس نے حکومت وقوت کے اس راستہ برقدم رکھا جو کانٹوں سے بھراا ور گہری خند قول سے گھرا ہوا تھا تو ان کو امانت و دیانت اورا صول وافلاق کی نازک بیٹری پر ثابت ندم رکھنے کے لئے صرف بیجھ قانونی اصطلاحات وضوابط تھے جن سے نکانا ان کے لئے بہت آسان تھا۔ بھر قانونی اصطلاحات وضوابط تھے جن سے نکانا ان کے لئے بہت آسان تھا۔ اب اگر وہ گروہ جس کی ساری ذہنی تربیت ہیں اور جیب کے ماحول ہیں ہوئی۔ اور جس کے سامنے زندگی کی کوئی اور دوسری جبتی جاگتی حقیقت سنہو، اسسی اور جس کے ماطر نفع خوری، خیانت، رشوت ستانی اور چور بازاری کے جرائم کا ارتکاب کرے تو تیجب کی کیا بات ہے ؟

مجرآج بهاری سوسائی، بهارسدادب اور نهاری زندگی کے تام میدانول

ین دولت کی جو صدسے بڑھی ہوئی اہمیت اور دولتمندا ورعبدہ داری بندی کی مدتك بيري بونى عرمت اوراس ملك مين دولت كوجومزي تقدس ماصل ره چکاسے اوراب زندگی کا بیعارض طرح دوزبروزاو نجابوتا مارباہے، گرانی صبع وشام برص ما ورغير مروري سامان ا ورتعيشات (LUXURIES) كى بازارون میں بھرمادسیاس سب کے ہوستے ہوئے اگروہ لوگ جوا ضلاقی احساس اورمذي تربيت سے محروم بي اسوسائى كے معياد بربودا الرسانے كے سلے اور گھری مذختم ہوسے والی فرانسوں کو پوراکرنے کے لئے بھی بھی بددیانتیول ور سے اصولیوں سے مرد سلے لیاکریں توجیرت کی کیا بات سے ، أن بمالاريديو، بمالابريس، اخبالات ورساك، اول اور قصة، ادب اورفلسفه، سنیما ورتصویری، بهاری ظریوزندگی اورخاندایی تقریبی ا دوستوں کی محفلیں اور تفری کلب سب مل کر دولت منداور معز زبینے کے جذبے اور شوق کوبر صارب بی اوراس کی آگ کو بھو کارسے بی اور اس مرب کے ظلاف ملك بحري ايك بعي اخلاقي تخرك اورطا قتور آواز نهي ، اس بناريراكر كونى تاير بإطارم جلديازياده دولتمند بين كي الماق اوربيان "فاعدے قانون" كى برائى دُكر كو بھور ديتا ہے اور اظلاقى بنى من اتر ما اسے اس برہم کوچاہے کتنا دکھ ہوتعجب کرنے کاحق نہیں۔ شايداس كيواب مل كهاجات كماح سادالورب اورامريكم عملا لا مذبهب اور فرا ور آخرت کے عقید سے سے بالک قالی سے بھراس کا افلاقی اوراصولی معیارکیوں قائم ہے اورکیوں اس کے نظام مکومت میں وہ

بے اصولیاں اور بدافلاقیاں نہیں ملتیں جوہادے ملک میں انتے تھوڑ ۔۔۔ دوں کے اندر نظر آنے نگی ہیں ؟

مين عرض كردن كاكه يورب اورام يكه كمتعلق بهخيال صحيح نهين اس كا اظلاقی معیاراس کی تعلیم و تہذیب کے مطابق نہیں ،جو لین ملک اینے جیسے انسانوں کی گنجان شہری آبادیوں دہیروشاا در نگاسا کی ہمایٹم ہم کراکرلاکھوں انسانون، معصوم بيول اورب كناه عورتول كوبلاك اورجين جاكة شهروس كو خاك كالخصير بناسخنا سبيما ورحس ملك كاسب سيريرا انسان جس كواس ملك كاسب سع برااعتما دحاصل بعض انتخاب جين اورزياده ووط حاصل كرسن كي الناكروالد و العرب كي جائز و فطرى مطالب كي خلاف بورى سے حیاتی سے پہودیوں کو تقیم فلسطین کی منظوری اور کھر بہودی ریاست کو تسليم كرست كى دشوت دسيس كاسها ودجس يودب كاليك ذخه دادترين انسان (لارد ماؤنث بین) سلینے ملک میں عزت اور تاریخ میں جگہ حاصل کرنے کے لئے فسادات کی روک تھام سے عملاً بیہوتہی کر کے لاکھوں سیے گنا ہ انسانوں کی ہلاکت ومصيبت كاسبب بن سخناسيماس ملكب كومهذب وبااصول كهنا الصول وتهذيب

البعة اتنى بات صح حد كر تعليم اصديون كى حكومت كى عا دت اور شهريت كى احساس في السنة اتنى بات صح حديد المال كونجي اورا و هي باتون سع بلندكر ديا سبه اس كم معيارا فلاق كونجي اورا و هي باتون سع بلندكر ديا سبه اس كى افلاقى برعنوانيان اور سبه اصوليان درا دم زب ادرخوش نما (REFINED) بين برقستى سعطويل غلامى اورجنك آزادى كى معرد فيت في ارسة قومى رمنها ون

کواس کابھی موقع نہیں دیاکہ عوام کی ذہنی سط بلند مہوان میں شہری زندگی کا احساس اور انسانیت کا احترام ہیں اور انسانیت کا احترام ہیدا ہوا ور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے ہیں ذرا فراح حوصلگی اور فیاضی سے کام بیں۔

اس موقع بريد عي كما جاسكا بساكم اجما الرضاكا يقين اور دوسرى زندكى كاعقيده اخلافي احساس اورختى بيداكرسكما بساور ابينا سندوالون كوب اصوليون ناجائز طرفدارلوں، تفع خوری، رسوت ستانی اور دولت کی برصی ہوئی ہوس سے روك سختا سے تواسلامی ملکوں میں بیرخرابیاں کیوں بائی جانی ہیں ان مالک کوتوجہت نظررونا جاسية تقايمان نبراطاني مورنه باصولى، نزيادتى نبدديانى ع میں صفائی سے عرض کروں گاکہ ان ملکوں میں کوئی بھی اس تعلیم ورعقیدے كالمل بمورز تهي سيا وركوني بعي سندكي جينيت تهين ركفيا ا وراس مين درابرارهي شك شهين كدوبان كى سارى خرابيان اسى عقيد كى كرورى اوراسى تربيت كى كى اوران لوگوں کے اقترار کانتیجہ بین جن کی اخلاقی تربیت اور ایمانی سیرت کی رہ گئی سهداور دولت کی محبت اور زندگی کی بوس کاروگ ان کوهی لگ گیاہے اگر ایسے ملكول ميں جن كواكترسيد سوسيے اسلامی ملک كہر دیاجا آسے اس قسم كی خرابياں يائی جاتی ہیں۔ تو وہ اسی عقیدسے کی کروری کانیجہ ہیں

اس خرابی کاعلاج دونوں جگہ یکساں ہے۔ اگرچہ غلاج کے موز ہونے کے
السے بیں ضروراس فاصلہ کافرق ہوگا۔ جواصل مذہبی تعلیم سے اس ملک میں بیدا
ہوج کا ہے جہاں یہ مذہبی تعلیم محفوظ ہے وہاں یاد دیا تی اور تنبیہ کافی ہوگی۔ اور
جہاں اصل مذہب اور سخیروں کی تعلیم مہت کچھ مطاع کی ہے وہاں زیادہ گوشش

اوررومانى طاقت كى ضرورت يوكى -

ا من تونها لیکن تاریخ کے سے دور میں اس عقیدہ اور اس تربیت نے زندگی میں این جگہ بیداکر لی تھی اور اس کی جرطوں نے دمین بکر لی تھی وہاں ان بياصوليون، بيعنوانيون اورزياد نيون كانام ونشان نهين ملياجن توكول كى ان كومعلوم ب كرحض الو برصدين في معلوم ب كرحض الو برصدين في حوظيفه اقل عقم ر ما منظافت میں اپن بوی کی جمع کی بوئی رقم کوجوانہوں نے بیسہ بیسہ جوارکراس سنے بچائی تھی کہ اس بھی سیھی زندگی میں ایک دن مندمیشا کرلیں گے۔ بیر کہر کرعام مسلانوں كخزائدس دافل كرديا تفاكمعلوم بوائك كديه بارى صرورتون سس فاصل أتنده سيسانغ بيسي كم كركي كالوروزينه دياجات وحفرت عمر كى ساده زندكى تاریخیں مثال کی حینیت رکھتی ہے۔ انہوں نے لینے بیٹے رعبداللہ بن عرض کو بورسول الترصلي الترعليه وسلم كے خاص صحابى اور براسے عالم اور دیانترار مقے ظيفه منتخب ببوسندا ورخليفه كالتخاب كرست كاحق نهين دياا ورفرايا كتها يسعفاندان میں ایک ہی آدمی اس بوجھ اور ذمہ داری کے لئے کافی ہے۔ حضرت علی کی این خلافت كے زمانہ میں فقیرانہ زندگی اور احتیاط كابیر حال تفاكہ ان كے حقیقی بھائی عقيل إن كے ساتھ مذرہ مسكے . اورانہوں نے اینے جیازا دبھائی عبداللہ بن عباس مسي عيرون كاطرح يانى يافى كاحساب ليا-

شاید کہا جائے کہ یہ دنیا کی ترقی اور تمدن سے پہلے کی باتیں ہیں جب زندگی مہایت سادہ اصروریات کم اور خرج مختصر تھے گرایک باخبرانسان سے یہ بات چھیی نہیں ہے کہ یہ عرب دومی اورایرانی سلطنت اوران کے ان خزالوں اور

دولتوں کے مالک ہوئے مقی جوانہوں نے سینکروں برس بین جمع کی تقین اگر وہ جاہتے نوایک وقت بین روی وایرانی خوانوں کی مددسے ان کی راجد معانی بی بیٹھ کروہ عیش کرتے اوراس طرح کھل کھیلتے جوروی وایرائی بادشاہ بی نہسی کرسکتے سے اس لئے کہ دولوں بڑی مغری ومشرقی شاہنشاہیاں ایک وقت بی ان کے ہاتھ لگی تھیں مگران کی بچیلی سادہ زندگی ، ان کی فقران رہائش اوران کی جفاکشی میں کوئی فرق مذایا۔

مجراس کا بھی لحاظ رہے کہ آئے جن کوعبدسے اور ملک کی باک ڈور مل دہ ملک کی آزادی سے پہلے بھی کھاتے بیٹے لوگ تھے وہ دوبیے بیٹے سے مجوسكاورمال ودولت كے ترسم بوئے نہيں تھے۔ ليكن وہ لوك جوكسرى اور قیصری سلطنت کے مالک ہوئے سے انہوں نے سادی عرغری میں بسری تھے۔ انوں سے بھی خواب میں بھی وہ سامان نہیں دیکھا تھا جوان کوایران اور سے ام کے ستهرون مين باله لكا وه فاقه كرت كرت كيرون يرجيرون كيوندلكات لكا اوربول کے کانٹوں سے ان کواٹکا تے اٹکا سے ایک دم سے باندازہ دولت کے مالک اور زمین کے سب سے براسے ذرخیر ومتدن علاقوں کے بادشاہ بن سے ستقم مگراس سے مذان کے مزاج میں کوئی فرق آیا، مذطرز رہائیش میں، جب تک يراغلاقي ترسيت اوراياني سيرت باتى رسى وه بداخلاقيال اورب عنوانيال ظاهر نهسين بوسنے پائيں جو ايک ايسى رياست كافاصه بيں جوعلائي مذہبى (SECULARSTATE) يوفواه قالونى بااصطلاى طوريرمذي كهلاني بوجيسا مسلانوں کی اضلاقی گراوس کے زمان میں نظرا آیا ہے

Marfat.com

جونوگ اس ملک کی ضرورتول برگهری نظر کھتے ہیں اور وقتی جذبات ان برغالب بہیں وہ جھے۔۔۔ اتفاق کریں گئے کہاس وقت مک کی سب سے بری صرورت اس افلاقی احساس کی بیداری اور احساس کی ذمه داندی سبےجو ما اختیار طبقه کوان به عنوانیول، زیاد تیول، ناانصافیول، تنگ نظری، اعزه برددی ناج نزطرفداری کی بی سطح سے بلندر سے بیجارو ملازمین کو صدسے بڑی ہوئی نفع خوری رشوت متانى اورجور بازارى سي محفوظ كرسه اوراس طرح ملك كواس عام ابترئ بينظى، بدروزگارئ بوسترباگرانى اور قحط سالى سے بچالے جس كا قريى خطره سر برکھیل رہاہے۔ اور جس کی موجودگی میں آزادی کی جنت مصیبتوں اور بریت اینوں كى جہنم بن جاتى تبے شايدى كواس حقيقت سے انكار مذہوكاكہ بارى تام على ، ادبی، تهدی (cultural) اورنسانی (Linguistic) صرورتون بربیاطاقی صرورت مقدم سے، فرض كريجة اس ملك كاايك، يى كليزايك بى تهذيب اور ایک ہی زبان ہو گئی نیکن ان بداخلاقیوں کاخاتمہ مذہواجن کی وجہ سنے زندگی مشکل ہورہی۔ سے توکیا اس سے اس ملک کی اصلی ضرورت پوری ہوگئ اورکیا ان بداخلاقیوں اوربدعنوابيون بربرده برطباك كاراكر دنيا كحرائم بيبته اوربدا فلاق انسان جنكى اخلاقی سطح بست اورجن کی زندگی گھٹیا ہوایا۔ ہی کلچرا درایا۔ ہی زبان اختیار کر لين توكيا دنيا كى كونى تېزىپ اوركونى عدالت ان كاڭنا د معاف كر دسكى ،كيا اكرتام دنیا كے واكوایك بى وردى بهن لیں اورایك بى بولى بولى خواكوایك نوب كونى خوشى اوراطبينان كى بات بوگى اس كے ايك بوسس مندانسان سے اسكى توقع کرنی چاہیے کہ وہ اصل توجہ ان بیاریوں کی طرف کرے گا جو ہادے ملک

كوهن كى طرح كھارى بى اور اسى كى بنيادوں كو كھو كھلاكر رى بيں۔ ان بيارلون كاعلاج ايك صحيح تواناخو د زنده ا ور دوسرون بن زندگى بيدا كرسكة والع مزبهب كرسكة والبين سع جو الين ماسنة والول من فلاكاسجايفين اوراس سے زندگی میں زندہ تعلق مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ اور وہاں كى بوجه بجمد كا كلاكابيد اكرسه جواس زمامة كى ما ديت اور دينا كى برهى بوتى بوس كوابى رومانى طاقت سع دباست، جوانسانوں كى خوابستات ان كے قياسات ا در ان کے صبح وشام کے بدلنے والے معلومات اور تجربوں سے اتناا و نجابوکہ ہر زمامذی صرورتوں اور زندگی کے سنے سنے مسائل کوجل کرسکے اورجس کوجود بھی بدسك كى عنرودت من دو جوانسانوں كے بنائے بوستے جھوستے جھوسے كھروندوں اور بچوں کی طرح مینی ہوئی ملک وعطن کی بھوٹی جھوٹی لیکروں سے اے نیاز موكرسارى انسانيت سيتعلق ركها بواور آدم كيورسك كنبه كوايك أبحم سے دیجھا ہوہ سی کی بنیا دکسی زمامنے کی سموں، رواجوں اور عاد توں پر بنہوجس کی وجہسے بڑھی ہونی انسانیت اور دوڑتی ہوئی زندگی کوتیجے کی طرف لوطنا اورایی صداول کی محنول بربانی بھیرنا بڑے بلکہ بھوامٹ اصولول اور باندار حقیقتوں برہوجن کے اندر ذہن اور دماغ کوایی ذہانت دکھا۔ نے اور زندگی كى ركوں ميں تازہ خون بہنجانے كى كنجائش ہو،جس كے ياس دولوں زندكيوں، دنیا و آخرت، دو لؤل حالتو ل فقر والمارت دو لول طبقول مردوعورت کے لئے زندگی کے مکل قوانین اور آداب ہوں ۔جس کے پاس ایک ایسے گامل انسان كى زندگى كى الى كامل اور محفوظ تارىخ بوجس سے انسالوں كے ہرطبقہ كے ہر

Marfat.com

فرد، سرفردی سرمنزل زندگی کے لئے روشتی اور ہدایت ملتی ہو۔ اس ملک کے رہنماؤں اور حکومت کے ذمہ داروں کو خدانے ایک بہت برطى قوم كى امانت سير دكى بها ور دل و دماع كى بهت كى صلاحتى بين اكر میری کرورآدادان تک بین مسکے تومی ادب سے عرض کروں گاکہ دیکھنے کہیں یہ قوتين جيوني جيوني بانون اور جيو في جيو في كامون مين صرف بوكر مذره جائين ايك مرتبهجرات اوريتمت سے کام ہے کرقوم کوانسانی زندگی کی اصل منزل کاراست دکھادیجیے،اس کو وطنیت وقومیت کے قیدخامذا ورجم وا دہ کے اس ننگ اشیارنسسے تکال کرفلابرسی،انسان دوستی اورا علی روحانیت کی اس وسیع دنیایس بينيا ديجية حب مجزافيه مين مشرق ومغرب كى تفريق اورجس كے زمانوں يس ماضی وحال کی تقیم نہیں جہاں خلائے واصراس کا معبود اسادی انسانی برا دری اس کاکنبہ، ہرسی اور میعی زبان اس کے دل کی ترجان، ہر میجے علم وادب اسس کا ذخيره، حكمت كى بربات اس كاكم مشده مال بو، أكرآب نے أيساكيا تو بهندوستان مذصرف ابنی آزادی اورعزت بی بر قرار رکھ سکے گا، بلکہ قوموں کی سرداری اس المحدين إجائي اوراس كابدنيا دوراس كى بُرانى تارتخ كيراس دورسيناده باعظمت اورشا ندار بوگاجس كازنده كرناآب كى زندگى كاخاص مقصد معلوم بوتاس

# المين المال كال المال ال

4

ملک کاسب سے بڑا مسلمب رعام سیاسی دم مینا و در ملک کے سینے جبر خوا ہوں کو دیری نوم کرنی جا ہیں کے سینے جبر خوا ہوں کو دیری نوم کرنی جا ہیں کے دہ ہے ملک کی اخلاقی اصلاح سیاجی سرحارا ور ذمہ داری کا احساس یا در سیاحی سرحارا ور ذمہ داری کا احساس یا در سیاحی سوسائٹی اخلاقی طور پر دیوالبہ اور معنوی جبر سیاحی کی معنوی جبر سیاحی سی معنوی جبر دی تنظام من محکومی ہوجائے داری کا در ایک کیے۔

#### بِسُمِ الله الرَّحَهُ الرَّحِيْمَ غمل لا ونصِلَ عَلَى رَسُولِ وِالكريم

### المين سماح في جلر خبر للحين

قوموں کی زندگی کے آبار جرط ماؤاور دنیا کی تاریخ پرجن لوگوں کی نظرہ وہ جانتے ہیں کہ قومی اور سیاسی زندگی میں سوسائٹی ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے۔

می حج اخلاقی اور بخیہ سیاسی بچھ اور ایک اچھی سوسائٹی حکومت کو پیدا کرتی ہے۔ اس کی تنظیم کرتی ہے، اس کو نرتی دی ہے، نرائے سے اس کی حفاظت کرتی ہے، جب اس کی رکیس خٹک ہونے نگتی ہیں اور اس میں بڑھا ہے کی علامتیں ظاہم ہونے نگتی ہیں اور اس میں بڑھا ہے کی علامتیں ظاہم ہونے نگتی ہیں اور اس می رکوں میں تازہ اور گرم خون پہنچاتی ہے، اس کو وقت پر ذمہ دار کی پرجوش اور کام کے آدمی دیتی ہے، حقیقت میں مہذب و نظم سوسائٹی جویقی کی دولت، اصول و افلاق کا سرمایہ، فرض کا احساس اور ایشار و قربانی کا حبذ بہ رکھتی ہے وہ سرجیوں ہے جس سے خوشی لی، آزادی اور ترتی کی نہریں نکلتی کی دولت، اصول کی کوم اکھر ارکھتی ہیں، اگر سوسائٹی میں افلاق کی گراوٹ و بیاصولی اور خود غرضی، خوشامہ کا اور خود غرضی، خوشامہ کا قت ودولت سے مرعوبیت بزدلی اور ظلم کا جان سے اور خود غرضی، خوشامہ کا قت ودولت سے مرعوبیت بزدلی اور ظلم کا جان سے اور خود غرضی، خوشامہ کا قت ودولت سے مرعوبیت بزدلی اور ظلم کا جان سے اور خود غرضی، خوشامہ کا فیل موالت کی دولت سے مرعوبیت بزدلی اور ظلم کا جان سے ا

ہوجائے تو بول سیھنے کہ زندگی کاسونا خشک ہوگیا اور قومی زندگی کے درخت کو كمن لك كيا، حكومتون كاالم يجير، طاقت كى بهتات، ملك كى بيدا وارتعلم كى ترقی اورظام ری دهوم دهام کوئی جیراس قوم کوئیای سے شہیں بچاسکتی جب كسى درخت كىركين اورجرس سوكه جائين اوروه اندرست كموكه لا بوجائة اويرسك ياني والنفسك كام نهي جليار دنیا کی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، روم کی سلطنت کا دنیامیں دُنكا بجنائها، كم كسى قوم ف السي البيط منظم، قانونى دفاه العلى فوجى ا فسربيد اكت بول سكيسيدوى قوم سنه ميكن جب دوى سوسائني كوبداغلاقي اورعين برستى كا ردك لك كيا اوراس كي حسم من ظلم، ناانصافي اورنا جائر طوفداري كازم دور كيالو اس کی قسمت کاستارہ گردش میں آگا، اور اس کو اندر اور باہر کے دہمنوں سے د بورج البا، وه روم جس کی تام دنیاس دهاک مبیقی بوتی تھی ۔ بورب کی نیم وحتی قوموں کے حلول سے اپنی زندگی سے تنگ تھا نہ راتوں کومیٹی بنید تصیب تھی نہ دن كوچين ، جوهي صدى عبيوى بن ايرانبول سنداس كيمسترقي حصد برحله كرسيك اس کی عربت خاک میں ملادی، نوے ہزار آدمیوں کوفتل کیا اس کی تمام نوابادیوں ادرملكون برقبه بركيا اوراس كياسك فنت قسطنطني كو كليرليا، بجراس كيدرس بعدى جب روميول كوبرمشكل سنبها نصيب بواعقا، عرب كي معى عرب حقيقت فوجوں نے دھاوالول دیا۔ روم کی سوسائٹ اخلاقی حیثیت سے اتنی کرور اور کھوکھی ہوگئی تھی کہ ہرقل (HARACILUS) جیسالائق جزل اور دلیرا دشاہ جس نے اپی شنطیمی قابلیت اور فوجی لیافت سے اپنے ملک سے نکال کرابران سکے

قلب میں اینار دمی جھنڈا گاڑ دیا تھا ، ایرانی حکومت کوالٹ بیٹ کرکے دکھ دیا تھا، ایرانی حکومت کوالٹ بیٹ کرکے دکھ دیا تھا، اس کرتی ہوئی رومی سوسائٹ کو تھا م ہنسکا اور عربوں کوجن میں دین کا جوست کی شہادت کا شوق اور ا خلاق کی طاقت تھی اپنا ملک حوالہ کر دینا بیڑا۔

یمی ایران میں بواجهاں دن رات بن برسائقاجه سی دولت اور فوجی طاقت کاکوئی تھکانا مقالیکن برسوں سے براخلاتی اور ہے اصولی کاکیڑالگ چکا تھا جو اندر سے اس برگ کو کھا رہا تھا نیتجہ یہ بواکہ میز دگر دجیسا مستقل مزاح بادشاہ اور سے اس برگ کو کھا رہا تھا نیتجہ یہ بواکہ میز دگر دجیسا مستقل مزاح بادشاہ اور ستم جیسا تجربہ کار فوجی جزل بھی اس ملک کو بجا نہ سکاا ورع بوں نے دونوں مشرقی اور مغربی شہنشا ہیوں کو لینے انتظام میں لے لیا۔

بغداد کی عباسی ظافت کا دنیای طوطی بون کھا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت کے دارزم شاہ کی سلطنت کے دارزم شاہ کی سوسائی اپنے زمانہ میں روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کی نیتجہ یہ ہوا کہ تا تا دیوں روح سے فالی اورافلاتی کم وریوں سے داغدار ہو جگی تھی، نیتجہ یہ ہوا کہ تا تا دیوں کا سیاب کسی کے روکے نہ دکا سینکڑوں برس کا شدن اور علم و تہذیب کا ذخیرہ ان نیم وحتی حملہ وروں کے ہاتھوں فاک میں مل گیا۔ اس وقت اگر اسلام نے تا تا ریوں برافلاتی فتح نہ ماصل کرلی ہوتی اور ان کے دل کو مذہدل دیا ہوتا تو مسلان سوسائٹی این عمر بوری کر کھی ہوتی۔

دورکیون جائے بہلی اور دوسری لڑائی میں فرانس کو ابنی اطلاقی کمزوریوں اعین اللہ کی اللہ کی اللہ کی وجہ سے سخت زک اٹھانی پڑی - اگر اتحادی اس کوسہالانہ دیتے تو یہ قوم جس نے ابنی ذہانت اور بہا دری کا کبھی سکہ بٹھا دیا تھا - اور بنولین جیسا جزل اور انقلاب کے ذمانہ کے دلیراور ٹڈرلیڈر بیدا کئے تھے بنولین جیسا جزل اور انقلاب کے ذمانہ کے دلیراور ٹڈرلیڈر بیدا کے تھے

بيل بى بىي تقى اسى طرح مسولينى كى قابليت اور نازيوں كى امداد الى كى كھوكھ لى سوساسی اور برواسے بھوسے بوسے جم کومقابلی مرجاسی۔ بهارى بهندوسانى بوسائى براسف زمان بس است فلسفه وحكمت اورادب وشاعری سی نیزافلاتی جرات اسیانی ایمانداری اورسیدلاک بن میں کہاوت کی طرح مشہور تھی، یہاں کی افلاقی کہانیاں اور اظلاق کے اعلی اصول سوغات کی طرح ديس ديس جاستے سفے ۔ پانچي عدى ميں ايران نے وعلم و تهذيب كامر محاایک بہت بڑا عالم بھیجا آکہ وہ بہاں کی اخلاقی تعلیم وراخلاقی کہا بیوں کا بہلوی ذبان ين ترجمه كرسد ،عربول سنه بعى طبخ دورس ان كما ينول كوما عقول بالقدايار ات بی اس کا ترجیه کلیلة و دمنة "ایک سلابهارگناب سے جینیوں سے اپنی دانانی اور بان بوسنے علم کے بادچود اس ملک کے علم وحکمت کے مرابول سے برابرفائده اعفايا اورسائي برسے برسے فلسفيوں اور مذہبى عالموں كو بھے بھے كر اس ملک کی استادی ادر برای کا قرار کیا ۔ آئے بھی اس کی براجین کہا بیوں اور کیتا اوررامان س بری بری می اورگیری بایس بی ۔

دسوی صدی بین بهند وستانی سوسائی بهنت گرهگی تفی ، فود عرض اور ذاتی عدا و تون کاسارسد ملک بین جال بچهیلا بوا تفا در دها نیت اور فدا برست کم مداوتون کاسارسد ملک بین جال بچهیلا بوا تفا در دها نیت اور فدا برست کم دولت (مکنی تفی ، لویچر ، مذهب معنودی ، فوت فی اور عبادت گابون تک بین شهوا نیت اور عریانی ست صنعت ، مصوری ، فقاشی اور عبادت گابون تک بین شهوا نیت اور عریانی ست کرگئی تخی ، سوسائی بین بلاکی او برخی بنج تفی ، سریف ور ذیل مین انسان اور جا نور گئی تخی ، سوسائی بین بلاکی او برخی بنج تفی ، سریف کرور بوجی تفی ایسی عالت بین وسط به ست کرور بوجی تفی ایسی عالت بین وسط

ایتانسایک تازه دم قوم آئی جس میں اخلاقی طاقت زیاده تھی، بیملان مقصحبنوں نے اس ملک کا انتظام سنیمال لیا انہوں نے ہندوستانی سوسائٹی كوتر فى دى اورسابق صدر كانگريس ڈاكٹر بيٹا بھى كے الفاظيس" يہاں كے كلجر كى دولت بين اضافه كيا اوراس مك كى ساجى زندگى اورادب كوكبرسي طوريرمتاتر كياك انبول في الكول من تازه خون بنجايا، مناوات اانسان دوى دومانى ومادى توازن واعتدال كابيغام دماء خالص توحيدا ورنبوت ورسالت كمفهوم سے اشناکیا -انہوں نے بہاں کی تاریخ اور ادب میں سیانی اور دیانتراری افلاقی : بہادری اور زہر و پاکیزگی کے بعض بڑے دلکن نمونے شامل کئے اور بھن ایسے ضراست ڈرینے والے پاک وصاف زندگی گزار شوالے بادشاہ ، حق کہنے والے ا ورنیک مشوده دینے والے وزیر، موت سے مذخرسنے والے بادشاہ کوٹوک دينے واليے، دنيا كى لا يا سے آزا دوروئي اور عالم ببيا كئے جن كى زندگى اس ملك كاليك قيمتى خزامنها

دومرے ملکوں کی تاریخیں آسانی سے ایسے بلندا فلا تی منو نے بیش نہیں کرسکتیں، انہوں نے کئی مرتبہ اس ملک کی گرتی ہوئی ا فلا تی طاقت کو ابھارا اور سے اسولی سماج کے بیارجیم میں طاقت وصحت بہنچائی اور ملک کو عام افلاتی زوال سے بالیا۔ سماج کے بیار فتہ رفتہ ہند وستانی سماج مختلف قسم کی افلاتی اور روحانی بیاریوں کاشکار ہوتا چولاگیا۔ بیاصوئی عیش بسندی، خود غرضی جعلسازی بیدا ہوگئی، مسلمان بوکھی ہمند وستانی سماج صنبھالنے والے عصے اب افلاتی اور سماجی خرابیوں کے جوکھی ہمند وستانی سماج صنبھالنے والے عصے اب افلاتی اور سماجی خرابیوں کے

مه فرصادت اجلاس سے پورسمم عم

شكار ملكراصل دمه دارسطفى، خارجنگى، ناجائر طرفدادى، بدجا باسرارى، بدخانى، وعده فلافى كادوردوره تقا، نيتجرب بواكه ملك كانتظام دريم بريم بوكيا، شهرون میں اطبینان اور داستوں میں امن نہیں رہا، ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرسية بك افراتفري في على التركاكسي سير رشته نهيس وه ابني زمين كي تبابي اورايي بندول کی بربادی دیکھنہیں سکتا ، یہال اس ملک میں کسی میں حکومت کی لیافت نہیں تعى اس في سات سمندر بارى ايك قوم كو بعيدياجس مين ملى انتظام كى قابليت تقى اورزندكى كاسليقه كفا حقيقي اخلاق كانواس مين بيترية منقطا مرزندكي كيم ايس اصول رکھتی تھی جن کی بنیاد ہروہ کھو مدت تک کسی ملک کا نتظام کرسکتی تھی اورشی تی مكومت چلاسكى كى اس نے سركيں بنائيں، ڈاك خانے، تاركم ، شفاخانے جكه جكه قائم كن رييس دورايس، يوليس كالجها انتظام كيا، دفترى نظم وتسق قام كياليكن بمندوستاني سوسائى كوسحت نقصان ببنجايا -اس محرسه سعراجع ا وصاف اور بندوستانی ومشرقی کیریکر کی خوبیاں مٹائیں اور نئی خوابیاں بیدا كردب وايك البي ظومت كالازى نيجه إن ص كوروى سلطنت سي يعوط والو اور حكومت كرو" كازرس اصول توكيس ملائضا - قوى رقابت ، دفترى كاطبيمان البن ذراست فالمساك دوسرول كوبرس سيرانقفان بهنجا دبيناء اندردنی سازسین، نرسب واخلاق سے بے پروا ہوکر لینے سے بالیے فرقہ کے سلنے یا ابنی برا دری ،عزیزوں دوستوں کے لئے ناجائز کوجائز کرلینایہ وہ بق تصاجو مندوسانی اہلکاروں اور ملازمت ببینہ لوگوں نے انگریزی حکومت کے دورس خاص طور برسیکها، انگریزوں کی سویرس کی حکومت میں برندوستا بنول نے

جس فن كى سب سے زيا ده مشق كى وه كسى مقصد يا فائدسے كے لئے دفترى و فانونى ذبانت كواستعال كرناا ورجهينول ادربرسول مين آبهت أبسته قوانين واصطلاحا کے ذریعہ بینے مقصد کو پوراکر ناتھا، رقابت اور شمنی کی بیر دھیمی آیے جو دفتروں اورتعلیم گاہوں میں اپنا کام کرتی رہی اس نے ہندؤمسلان افسروماتحت کے داو میں نفرت وعداوت کا وہ زیج بودیاجس نے بالآخر ایک کا دوسر سے کے ساتھ رہنا مشكل كرديا بهى ترببت وذهبنيت ان واقعات كى تنها ذمه دارسه جواس بد ملك من يجيك دنول بيش آئے، اس من مذكر كے كى اختلاف كو دخل تھا، مذربان کی دوئی کو، مذرسم ورواج کے فرق کو،جولوگ کلچریا تہذیب کے اختلاف کواس عداوت اورخاند جنگی کا ذمه دار تصهرات بن وه واقعات سے جبتم بوشی کرتے بي اورصرى غلط بيانى سے كام كيتے ہيں ، زبان وادب، تہذيب ومعاشرت كا فرق اس ملک میں ہمیشہ رہائیک انگریزی حکومت اوراس کی تعلیم گاہوں اور دفاترسے بہلے دہ عداوت ور فابت میں بیدا ہو فی جو ناسور بن رسم میں

بیسویں صدی کے نشروع میں بدیشی دائے کے نقصانات اور تکلیفیں اور کور برکھل گئیں۔ گرجانی تکالیف کا حساس زیادہ نقا اور افلاقی نقصانا کا احساس کم ، ہندومسلانوں کے میل سے آزادی کی تحریب سٹروع ہوئی اس وقت اس ملک کی افلاقی اور ساجی حالت بہت گرجی تھی اصول اور افلاقی معیار بھول اس ملک کی افلاقی اور ساجی حالت بہت گرجی تھی اصول اور افلاقی معیار بھول جھے سے دانی اغراض اور فوائد دل ودماغ برجھائے ہوئے سے انگریزی سات اور تعلیم کا کیڑا اس ہر سے بھر سے درخت کو اندر سے چاہے کا تھا انسانیت اور اور تعلیم کا کیڑا اس ہر سے بھر سے درخت کو اندر سے چاہے جا تھا انسانیت اور

شهريت كاحساس جس يرتمدن كى عارت قائم بروتى بهد بهت كمزور يرجيكا تفار بالسية يدمقاكداس ملك كى اخلاقى مالت كواونجاكرة في اورعوام بن آدميت اور شهریت کا احساس بیداکر نے کی جان توٹوکوسٹس کی جاتی محلہ کاؤں گاؤں اشہر شراس کے لئے کیٹیاں بیجائیں ،مدرسے اور طقے قائم کے جاتے، محرکر اسکے وعظ اورايدس دين وسين الكفول كتابين اوردساك شائع كن جات اوريه كرسنات المناع عن كرازادى كالصاس ببيداكرت كوسلة بوكوسس كالحكال کی دس گناکوسش اخلاقی احساس اور آدمیت بیداکرنے کے لئے کرنی چاہتے تھی۔ لین انگریزوں کی موجودگی اوران کی سارشوں کے علم نے نیزاس مغربی سیاست نے جوسیاسی جنگ میں اخلاق اور آدمیت کی بنیادوں کو بہیشرنظ اندالا کرنی رہی ہیں ہمارے سیاسی رہناؤں کواس کی فرصت ہی نہیں دی کدوہ اخلاق اور ساجی سدبارے بنیادی مسلمی طرف پوری توجه کرسیس، اس بی شک منها که بهار ب سیاسی رہنا خوداو بچے اخلاق کے توک عقے کسیکن کم توکول کوافلاقی مستلمى البميت كالحساس تها، سياسى مصروفيتول اورفورى مسائل نے ان كويسى التالورا موقع نهي دياكه وه كمك كي زادى سے بہلے سوسائلى كى سی بات توریر سے کے سوسائی کی تعمیر تو بیغیروں ہی کے اصولوں بر ہوتی ہے۔ وہ این ساری توجہ اور فدائی دی ہوئی طاقیس اسی کام پر لگا دیسے ہیں اوران کی نظر بھی اس مقصد سے نہیں جو کتی، وہ مسائل کو گذید نہیں کرتے، وہ سوسائی سے ان بوتی امیدی قائم نہیں کرتے وہ اس پروہ بوجونہیں ڈالے

جواس سے اعفایا مذجائے وہ پہلے ایمان اور عقیدہ پیدا کرتے ہیں اس کے اخلاق اور علی کو سد صادبے ہیں اس طرح سے کیر کیٹر بیدا کرتے ہیں ، اپن خواہشات اور فائدوں کے خلاف کام کرنے کی طافت بیدا کرتے ہیں ۔ پھرجس طرح بچمل دارا در بے دوگ درخت سے بھل بیدا ہوتے ہیں جس طرح آگ کے ساتھ گری اور سورج کے ساتھ روشنی صروری ہے اسی طرح صحے کیر کی طرور سے ترمیت سے آزادی ، حکومت کی مطاحب میں فردری ہے اسی طرح صحے کیر کی طروری ہے ترمیت سے آزادی ، حکومت کی مطاحب سے ، انسانی فطرت کا ہمیشہ سے مطاحب سے ، انسانی فطرت کا ہمیشہ سے درست ہے اور ہمیت کی وضرمت کا جذبہ بیدا ہونا افروری ہے ، انسانی فطرت کا ہمیشہ سے دوست ہے اور ہمیشہ ہے واست رہے گا۔

سئل نئی میں جب اس ملک کو آزادی طی تو تربیت کی کمی و آتی یا قوی خود خوشی اورجہالت اور آدمیت کے احترام کے فقدان نے اس ملک کے لوگوں میں و و دیوانگی بیراکر دی کہ انسان انسانوں کے حق میں درند سے ورسانب اور مجھو بن گئے اورانہوں نے ایسے وحتیا نہ کا م کئے کہ آدم خور وحتی سر جھمکالیں اور کالوں پر باتھ رکھیں ہے کس عور توں کی ہے آبر وئی کی گئی۔ شیر خوار بچوں کو سنگینوں اور پر باتھ رکھیں ہے کس عور توں کی ہے آبر وئی کی گئی۔ شیر خوار بچوں کو سنگینوں اور بوائد رکھیں کیا گیا ، جلتی ہوئی رہل سے مسافروں کو بھینکا گیا ، کو وی میں زہر ملایا گیا ، جلتی جتا میں جینے جا گئے آدمیوں کو بچھا کہ میان والے دمیت اور تہذیب اخلاقی سطح اتنی پست اور اس ملک میں اخلاقی اصلاح اور ساجی سد معاد سے بڑھ مسلم المی سرمعاد سے بڑھ مسلم المی سرمعاد سے بڑھ کورے ہوں کیا اس ملک میں اخلاقی اصلاح اور ساجی سد معاد سے بڑھ

بھرجب اس ملک کے دولوں حصول کو حکومت مل کئی تو کی سیرست ناقص نربیت اورانگریزوں کے ڈھا لے ہوسے افلاق نے بہال بھی گل کھا یا، دشوت سانی اور معاشی نوم کھسوٹ کی گرم بازاری ہوئی، کنظرول نہیں تھاتو فیمتیں اتنی چرطھ کیئی کہ غریب کی زندگی مشکل ہوگئی، کنظرول فائم ہوا توجور بازادی اور ناجائز نفع خوری نے سر کالا ۔ ایک طرف افراط ذریے ملک کے الی توان کو درہم برہم کر رکھا ہے، دو سری طرف بڑھی ہوئی غربت نے نوگوں میں عام سے جینی بیدا کر کھی ہے ان غریبوں کو ملک کی آزادی اور عوامی مکومت کا احسا بھی نہیں۔

اليى صورت مين ملك كاسب سيط المسلم سيام سياسي رساه الور ملک کے بیعے خیرخواہوں کو بوری توجہ کرنی چاہیے تھی اور اس کو اپنی مصروفتوں مين بها جاكم دين چاسية عقى اس ملك كى اغلاقى اصلاح بهاى سد باراور دمه دارى كالصاس تفا- در حقیقت ملك كی موجوده صورت حال میں اس مسلم كو جبور كركسى دوسرسے یا تنسرسے درسے سکے سلے کوابنا موضوع بنالینا اورکسی فرضی سبب کو اس ملک کی موجودہ برمالی کاحقیقی سبب قرار دے لیٹا، ایک ایسا اخلاقی جرم ہے جس كواس ملك كابوشمند مورخ معات نبين كريد كابس ملك مين انساني زندكي کی ابتدائی باتوں کی تبلیغ کی ضرورت ہوہ جس مک میں شہری زندگی کا اصاب ا در آدمیت کے احترام کی تلقین کی صرورت ہوجی مک میں عام انسانی اخلاق کی كى بو،جهال لوك برهى بونى رشوت، بجيلى بونى جود بازارى اور مدسسے برهى الوني تقع خوري كي دهرسا الني جان سے عاجر الول جہاں اطلاقي اور قانوني جرائم بن ترقی بو، وبال ان تام جونكادين والے واقعات سے آنكھ بندكرك صرف الك كلحرايك زيان كي سيد معنى رس لكاسية جانا، اوراس كرم من كى دوا

سیمنا اوراس پرزبان اوربرس کی تمام طاقتوں کا صرف کر دینا اس ملک کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے ؟

اس وقت بهاداسهاج سخت خطره بین ہے اس کو ده کیڑالگ گیا ہے جواندداندرسے اس کو کھو کھلاکر کے دکھ دیے گااسی کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ بہوئیت سے بھی خطرہ میں ہے، جب سوسائٹی ا فلانی طور پر دلوائیہ اور معنوی حیثیت سے کھو کھلی ہوجائے تواس کو مذھکو مست بچاسکتی ہے مذجہوری نظام ، مذایک زبان اورایک کلچر، دومن امپائر کاجس وقت فاتمہ ہول ہے اس وقت تمام رومی قلم و میں ایک زبان اور ایک کلچر تھا، ایران اور فلافت عباسیہ اور خوارزم سن ایک طومت کے زبانہ میں بھی بی حال کھالیکن اس میں سے کوئی چیز بھی اسس کی حفاظت مذکر سکی۔

دستورسازاسمبلی کے صدر مسر ماد لنگر نے اسی خطرہ کو محسوس کر ہے ہوئے سورت کے ایک جلسہ عام میں یہ کہا کہ ہم کوسیرت کی شکیل کرنی چا ہیئے اور ہم ایسے افعال کو بچائی برمبنی ہونا چا ہئے۔ اگر ہم اس نکتہ کو بھول گئے توہند وسنان کی موجودہ سوسائٹی دیر پاسور جتم ہوجائے گی اور ہم بھی اس کے ساتھ تباہ ہوجائیں کے ہمیں صداقت کو ہم چیز کی بنیا دبنا نا چا ہے کا اور حکومت ہند کے مشیر تعلیم طرف متوجہ کی آگرہ لو نیورسٹی کے سالا منجلس تقسیم اسادیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ درجم ہوریت اسی وقت بینب سکتی ہے جب سماج کا شخص طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ درجم ہوریت اسی وقت بینب سکتی ہے جب سماج کا شخص ایکھے صفات کا مالک ہو "

مندوستان کے وزیراعظم بیٹرت جواہرلال نہروسنے ۱۱ردسمبر ۲۸ عوکو

سبع پورس بجیکے کی کے اجلاس میں ابی فطری صاف کوئی اور حرات سے . ساخداسی خطره کی طرف متوجه کیا اور کہاکر سیر نہایت قابل افسوس بات ہے کہ بهت سے لوگ بنیادی اور قیقی مسائل کو چیور کرمعولی بالوں میں الجر کئے ہیں جن كالوي خاص الربهار سے ملك كى زندگى برنہيں برنما بھے كى بروى دسمن كا بالكل خطره نهيس مخفي خطره اس عنصر سے سے جوابی تنگ نظری سے مک ى كمزورى كاباعت بورباب مندوستان كى تارت كمطالعهس بيته جلاك بهندوستان کی تنزل کی سب سے بوی وجہ تنگ نظری تھی ا بندوستان كى اس عظيم الشان سوساسى كى حفاظت اس كى تى حكومت کے بقااور آزادی کی قربایوں بنزماکے ساتھ تی خیرتواہی اور محبت کاتفا سب كريم بيال كى اخلاقى اصلاح اورساجى سدهار كمسلدر بالكل غيروانب دار بوكرتمام قوى اور زيري تعصبات سي آزاد بوكرايك حقيقت بسندادى كى طرح عوركري ، التي بري سوسائلي اوراتني بري سلطنت سيراس وقت دنيا كي نكارين لكى بوتى بين جوايشاكى قيادت كى دعوه دارس، جوقومول كوازك عين فيصلكن حيثيت رطعى سيد بهت سه مكول كابيط عمركرابنابيث بمرسكي سي بوادمول قابليتون اورجوام رات كاخرانه بنه وه الرجيوني بيموني بالون ادني درجه كاحقيا \_سے تناہ ہوئی تواس سے برط مراور برا مادن کیا ہوگا۔

موجودہ اخلاقی کروریاں اور سماجی خرابیاں اس وقت تک دور نہیں ہوسکتیں جب تک کہ قوم میں اندروئی تبدیلی مذہبیدا ہو، جب تک مدروئی تبدیلی بنہیدا ہو، جب تک مدروئی تبدیلی بنہیدا مذہبوگی زندگی اورا خلاق اور ملک کے عام حالات میں کوئی سدھار نہیں بیدا بنہوگی زندگی اورا خلاق اور ملک کے عام حالات میں کوئی سدھار نہیں

ہوگا اوراس وقت تک لوگوں کو ان صیب خات بنیں بل کتی جو بدا فلا فیوں اور ساجی کر وریوں کی بیدا وار بیں ، محمن قالون اصوابط ، پولیس ، عدالتوں ، نئے کمیشنوں اورا صلاحی کمیٹوں سے ان خرابیوں کا سد باب نہیں ہوسکا اور ایک بھی ایسے انسان کو بے آئینی اور بددیا نتی سے نہیں رو کا جاسکا جس میں ایک بھی ایسے انسان کو بے آئینی اور بددیا نتی سے نہیں رو کا جاسکا جس میں اور انسان کو ایس اور جو سرکاری قوائیں اور انسان کو سے اس کا قلبی رجھان پیدا ہوجہ کا سے اور جو سرکاری قوائیں اور انسان سے سی مخفی اور بالا ترطاقت پر عقیدہ نہیں رکھتا ، اعلی تعلیم جوعقیدہ اور افلاتی ضمیر سے خالی ہے اس بارہ میں ویے ہی بے انٹرا ور عیر متعلق ہے جو سے دو سر بے بیٹے اور شوت سائی ، چور بازاری ، نق خوری بیا سے اور فریب کے مرکب ہوتے ہیں ، نعلیم یا فقہ طبقہ بے اصولی ، ناجائز یاس داری اور فریب کے مرکب ہوتے ہیں ، نعلیم یا فقہ طبقہ سے نعلق رکھتے ہیں۔

یورب میں چونکہ ذندگی کی بہتر تنظیم اور شہریت کا احساس زیادہ ہے اس

الئے یوروبین سوسائٹ کے افراد گھٹیا قسم کی بداخلاقیوں سے احتیاط کرتے ہیں
اور صرف اعلیٰ قسم کی بداخلاقیاں اور ملیند معیاد کی بے اصولیاں جائز سیحقتے ہیں ،
دہ افراد کے بجائے قوموں اور ملکوں کے معاملہ میں ناانصافیاں کرتے ہیں ،
انتخاب جنینے کے لئے ٹری ٹری پارٹیوں اور قونوں کو اخلاقی دستونیں دیتے ہیں، قونوں کو اطاکر
اور ملکوں کو تباہ کرے اپنی تجارت کو فروغ و بیتے ہیں ، اگر موقع ہونا ہے تو الیم ہے کہت حال کرنے
اور مرے بھرے شہروں کو خاک سیاہ کونے سے بھی احتراز نہیں کرنے ، انکو اتفاق ص کے معاملہ میں برطی سے
و عدہ خلافی سے تکلیف ہوئی ہے مگر قوموں اور ملکوں کے معاملہ میں برطی سے
بڑی عبر شکنی میں تکلف نہیں ہوتا ، اگر دل سے خالی اور ضمیر سے عاری نظام ہم

کسی قوم اور ملک کی اخلاقی سطے کواو بنجا کرستما تواس وقت پورب اور امریکہ شخصی اوراجماعی اخلاق میں دنیا کے لئے نمورنہ ہوتے۔ شخصی اوراجماعی اخلاق میں دنیا کے لئے نمورنہ ہوتے۔ اندرونی تبدیلی کے لئے دنیا کی لوری تاریخ میں ایمان '' سرمایہ کے کسے

اندرونی تبدیلی کے لئے دنیا کی پوری تاریخین" ایمان "سے برام کرکسی طاقت اورترسیت کا بخربه به براسی، جب تک عوام می ضراکا یقین اوراس کا خوف اور خدانی او چوکی کا کھٹکا بیدانہ ہوگا اخلاق اور آدمیت کاسرا ہا کھنہیں است گا، اس بقین اور تربیت نے ذہنی اور اظافی تبدیلی اور زندگی کے انقلاب کے ایسے حیرت انگیز تمونے بیش کے جن کی مثال پوری انسانی تاریخ میں بنیں ملتی ایمی وه طاقت تھی جس نے چھی صدی میں عرب اور ضدی قوم کی ديكفت ديكفت كايابيث كردى، صديول كى برى عاديس جيم ادس، حيوانيت كى اسس نيي سطحسس بروه ابيد بالحقول ابى معصوم بيول كومى من زنده دف كرديا كرت من السائيت اورمترافت كى اس اولى سطى برمينجا دياكمتيم مجيون كويالاك سلفايك دوسرسه سادى ساعانا جانا جاست تقع بهى وها فلاقى احساس تها كركنهارعورت بيغيرى عدالت من أكرحود ليف كناه كاا فرادكرتي ب عيرجب ال كوكسى ضانت مجلكه كبيروايس كردياجا ناست توجيركو كودس ليكراتي سياور منزای اس طرح خوابس کرفیسے جیسے کوئی رہائی کی، پھراس کو والیس کردیاجا اسے كريج دوده جيورد ساورروني كهاني لكرتوانا، دل كى بيمانس بيم اس كوعدالت بس لاكر كمواكر ديى سب اوراس سي كبلواتى سب كديار سول الترجيع سزاد الكركاه سسے باک کر دبیجے کمیں ضرا کے عذاب کی ہمت نہیں رکھتی ایمی وہ طاقت تفی کدایران کی جنگ میں غربیب مسلمان سیابی لا کھوں روسید کی مالیت کا بیرے

جوابرات كاجر اؤسامان كرتے كے دائن ميں جياكرلامات اورافسر كے واسلے كرديتا بكديدا للركا مال سياس ساس كانام بوجهاجاما سي توابنانام تهي بتاماً كم مجھے تنكريدا ورتعربين كى ضرورت نہيں، جس كى خوشى كے لئے ميں نے ببركيا ب وه میرانام جانتا ہے، یہ وہ طاقت تھی کہ مدسینہ کے سلمان شراب کابیالہ بونط سے ساکات بوت بین کہ کان میں آواز آئی ہے کا سراب حرام ہوگئ بیالہ فوراً منه سے بعث جاتا ہے، منھ کی شراب اگل دی جاتی ہے، مشکے اور برتن بھوڑ دينے جاتے ہيں اور مدينے كى ناليوں ميں شراب بہتى نظر آئى ہے۔ اس کے مقابلہ میں امریجہ جیسامنظم وترفی یا فتہ ملک کئی کروڑ ڈالرصرف كرك اودى ارب روب كالزيجر شائع كرك كهى امرين سوسائلى كوشراب جيوارف برآماده نهیں کرسکا بلکاس نے اس کی جس قدر تبلیخ کی توگوں میں شراب نوشی كاجنون اوربرها ببهان كماس كوبية قالون منسوخ كرنا برا المالك بهي ابين پورے وسائل اور انزات کو کام میں لانے کے بعد کھی رسوت ستانی اورجور بازار کے فلاف اپنی مہم میں فاطر خواہ کا میابی حاصل نہیں کرسکا-اب وقت آگیا ہے كهم ايك ناكام طريق كام ديرتجرب كرين اودسوسائتي كوزيا ١٠٥ بركيف كالموقع ين كياست كامياب واستكوافتيادكري اورمذبب كى اس طاقت سے مدد ليفيس شركات معسوس منرس ، ہماریے سیاسی رہنا اور جن کے اکھیں اس وقت ملک کی باکے واڑ سہے اس كومك كي تعيير كاستك بنياد جهين اور إينام وسائل اورانزات كواس تبليغاور تعليم ين صرف كري جولوكون من فداكا يقين اورخوف اوراس كيسا مف ذمدار اورجواب ده بوسف كاخيال بيداكرسه، اس ملك كى تعيروتر فى اوراس كى سوسائى

كى حفاظت اورنبك نامى كے لئے يہ كام فنون لطيفه كى سرريتى كسى قديم زبان وادب یا پہال کے فن رقاصی یا علم موسیقی کے زندہ کرنے نئے شعبوں ہے افتداح اورمغربي مالكسك قدم بقدم جلنے كى كوشش سے ہزار درجر زياده الهمسهد، غيرملى حكومت اورسياسى مسائل كى وجهست بارا برس اور قوى كارن اخلاقی اورساجی مسائل کی طرف توجه مذکرسکے۔ اس سلتے ہماری زندگی میں بہت سے جھول رہ کئے، لین اب جب کہ ہم پر اپنی سوسیائی کی تعمیراور ملک كى حفاظت كابويد آيراسيدا دراس راست ميں كوئى سياسى ركا وط نہيں سے، بهارسے برنس، ادب اربرایو، تی دی اور مبرقوی کارکن کواس کی طرف بوری توجه کرفی جا اوربر بردگرام سے زیادہ اس کو اسمیت دین چاہیئے، اگریم نے ملک کی مادی ترقی وتنظيم كيسا كقسوسائني كى اخلاقي روعانى ترقى وتعير كاكام ملاديا اوراس كوننى زندگی کی بنیاد بنایا توبیر دنیا کی تاریخ بین ایک ایساشاندار تجربه بو گاکند منصرف ایشار کے آزاد مالک بلکہ بوریب وامریحہ کھی اس کی تقلید کریں کے آکر ہم تے بور وامريم كينقش فدم برجلنا ورانى نقالى كرفي براكتفاكى نوبمارى حيثيت ایک کند ذان شاگردسے زیادہ نہیں ہوگی جو اپنے دماع سے سوچے اور ایناداستہ نكاسك سعده دورسد اوربيهارساعظيم الثان ملك ك سلع كوفى قابل فخر حیثیت نہیں ہوگی ۔

# Union Clastin

زمانهٔ دراز سے مطلوم انسانیت کا جسم سوئیوں سے چھائی ہور ہاسے کھے ہمدر د

ماتھ اس کی سوئیاں آنکا لئے کے لئے برصنے

میں لیکن ہر مرتنبہ آنکھوں کی سوئیاں چھوٹر

دینتے ہیں۔ میارک ہیں وہ ہاتھ جومظلوم

انسانیت کے جبم کی سوئیاں نکا لے بغیر سکھ کی نمیند

آنکھوں کی سوئیاں نکا لے بغیر سکھ کی نمیند

اور دل کا جین حاصل نمیں ہوسکتا ایسانی فریادی ہے کہ جیم کی سوئیوں کے ساتھ آنکھوں

فریادی ہے کہ جیم کی سوئیوں کے ساتھ آنکھوں

فریادی ہے کہ جیم کی سوئیوں کے ساتھ آنکھوں

اور دیریا واحت تصیب ہو۔

اور دیریا واحت تصیب ہو۔

# المحمول كي سوتيال

ہندوستان کی کہانیاں اپنے اندر بڑی بڑی حقیقیں رکھتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس ملک کے حکیموں نے زندگی کے بڑے برائے فلسفوں کے عام فہم اور دلجسب ترجے کر دیئے ہیں یا ختک حقیقتوں کو جبی تی زندگی مین فتقل کرسنے کی کوشش کی ہے، ہم ان جھو ٹی جھوٹی کہا نیوں کی مددسے زندگی کے بہت سے حقائق کو ذہن کی گرفت میں لاسکتے ہیں۔

بچین میں ہم نے جو کہانیاں نی تھیں اور دماغ کی سلوٹوں میں کہیں ہے ہو کہانیاں نی تھیں اور دماغ کی سلوٹوں میں کہیں ہیں کہی مظلوم عورت کی داستان در دبیان کی کئی تھی بجس کے سارے جم میں سوئیاں جھی ہوئی تھیں اس کی دشمن سارے دن اس کی سوئیاں نکالتی تھی لیکن آنکھوں کی سوئیاں قصداً چھوٹ دیتی تھی اور رات ہوجاتی تھی دومرے دن بچرنی سوئیاں جی جھ جاتی تھی سا ور بچر وہ سوئیاں نکالتی تھی لیکن آنکھوں کی سوئیاں جھوٹ دی تھی مالی کے صرف انتے ہی حصہ سے غرض ہے۔ آب عور کریں کے توم طلوم انسانیت کے ساتھ زمانہ دراز سے بہی معاملہ آب عور کریں کے توم طلوم انسانیت کے ساتھ زمانہ دراز سے بہی معاملہ آب عور کریں کے توم طلوم انسانیت کے ساتھ زمانہ دراز سے بہی معاملہ انہ شور کریں کے توم طلوم انسانیت کے ساتھ زمانہ دراز سے بہی معاملہ انہ سے سے اس کاسا راجہ م سوئیوں سے جھلنی ہور ہا ہے جسم کے ہر صدییں طالم

سوئیاں جیھد ہی ہیں کچھ ہمدر دہاتھ اس کی بہ سوئیاں کا لئے کے لئے بڑھنے ہیں لیکن مرتبہ انھوں کی سوئیاں جھوڑ دیتے ہیں اور اس کی نجات کا کام ناتا م رہ جا آ مرمر تبہ انھوں کی سوئیاں جھوڑ دیتے ہیں اور اس کی نجات کا کام ناتا م رہ جا آتی ہے۔ دوسرے روز وہ اس طرح مجروح اور مبتلا نظر آتی ہے۔ اور از سر نومخت کرنی بڑتی ہے۔

انسانیت ایک مکل انسانی جیم اور دجود کی نمائندہ ہے دہ انسانی زندگی کے تام شعبوں کی جا مع ہے، اس کے سائھ جیم بھی ہے، بیط بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، روح بھی ہے ان تمام حصوں کے سائھ بچھ مسانب اور آلام بھی دماغ بھی ہے، روح بھی ہے ان تمام حصوں کے ساتھ بچھ مسانب اور آلام بھی ہیں یہ اس کے جیم کی سوئیاں ہیں جو اس کو زار و نزار کئے ہوئے ہیں -

کھوک، فاقہ، اچھ اور یکے غذا کا ہمانا یہ بیٹ کی سورتیاں ہیں، نفیناً ان سے
انسانیت کو تکلیف اور ڈکھ بہنچ اسے ۔ عالم انسانیت کی یہ بہت بڑی بدتھتی ہے
اور زندگی کا یہ بڑا شرمناک بیہاو ہے کہ قدرت کی فیاضیوں اور غذائی سامان کی
پوری فراوائی کے باوجو د چیندانسانوں کے ناجائز تصرف یا کسی نظام سلطنت کے
جابرانہ طرز عمل سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو بیٹ بھر دوئی میسرنہ ہوا ور وہ
بینے فطری حق اور ضروری سامان زندگی سے فحروم رسے اس برغم وغضتہ اضطراب
واحتجاج، اس صورت حال کے خلاف جد وجہدایک قدرتی امرا ورضیح انسانی
احساس ہے جس برتیج بیا ملامت کاکوئی موقع نہیں ۔

انسان جم دکھتا ہے اور جم کو گھنڈک اور گرمی کا احساس دیا گیا ہے اور لباس کی طلب بختی گئی ہے اس طلب کو بورا کرنے سے سئے ذمین بر بور سے انصاف اور صروت کے مطابق لباس ہیدا کرنے الی چیزی اور لباس نیا دکرنے والے ہاتھ ہیدا

کے گئے ہیں کچر بڑی ہے انھائی ہے کہ چند آد میوں کے زائد باس استعال کرنے یا بکوں ہیں بندکر کے دکھنے بابے جان داواروں کوجا ندارانسانوں کے کا آت والاکپڑااڈھانے کی وجہ سے انسان سردی سے مطعظم کر مرجا بئی یا ان کو ستر لوپٹی کے لئے بھی کپڑا انہ طے۔

انسان دل رکھنا۔ اس کی کھے جائز خواہشات ہیں ان کار بورا ہونا، بڑی زيادتي اورطلم هيه وه دماع ركهتاب اس كاعلم سع حروم اوردماعي نرقي اوريح قوت فكرسب دوررسنانا انصافى ادرنظام زندكى كانقص ساوراس نقص كودور كرناايك حسّاس انسان اورايك صحيح الاحساس جاعت كاندى اورا فلافى فرص ہے۔ انسانى تېزىب وتىدن كو كھلىنے كيولىندا درانسالوں كى روحانى دىنى اورجانى اطاقتول كومتوازن نتوونا حاصل كريف كربهترين مواقع جب حاصل بوستيبي جب ان کے راستہ اس کوئی جابر قوت جائل مزہوعموماً دیکھاگیا۔ کے کہ عیرملکی مكومت مسائل زندكى يرقبه كديتى سبداوران كي تقيم كاكام الين غير بررداور ناالصاف بالقول ميس ك ليتى بهاس كاقتدارس محكوم قوم كواروزات بحى افسرده اوراس كى دبانت كے سوئے ختك بوجائے بين اوروه لينے وطن ميں جیل کے قیدیوں کی طرح زندگی گزار تی سید، اس لیے غلامی بھی انسایرت کے لئے ابك برى معيبت اوربلاسة عان ساوراس كادوركرنا زندكى كحققى لطف سسيمتع الوسف كرك لي مترط ب

اس سلے بلاشبہ فاقد کشی، عربانی، جبوری، جہالت اور محکوی وہ سوئیاں بیں جوانسانیت کے جبم کو برمانی رہتی بیں ان کا دورکر ناایک بڑی انسانی ضربت

الیکن کیااس دکھی انساینت کے سارے دکھ اور دوگ یی ہیں اور ہی اس ح جسم کی سوریاں ہیں، ان سوئیوں کے بکلتے ہی اس کو دل کاسکون، جسم کاآرام اورسکھ کی نیندنصیب ہوجائے گی واوراس کی آنکھ کی کھٹک ادر دل کی خلس دور بوجائے کی جہم دیکھتے ہیں کانسانیت کی معیبت اسی پرخم نہیں ہوتی کہ ہرخص کو بييك بجررونى صرورت بحركاكيرا، جائز خوامشات كى تكميل كاسامان ا ورتعليم كيمواقع ماصل بوجائين،اس كي عيم يي مجدا ورهى زمركى تجهى بوئى سوئيان بين جُواس كواندر اندر کھلاتی رہتی ہیں اورایسی شوسائٹی جس کو زندگی ہیں اپنی منھ مانگی مراد مل جکی ہوان زہر کی بھی ہوئی سوئیوں کی وجہ سے ہر دفت کرائئی ترقیقی اور اندر اندر سے کھلتی رہتی ہے۔ انسان اس برس نهیس کرناکه اس کوسیٹ بھرکر کھانا اور این اور اینے بچوں اورمتعلقین می ضرورت کاکیراا ورسامان زندگی حاصل ہوگیا ہے،اس کے اندراس فطرى بييط كاعلاده ايك اورمصنوعي بييث بيدا بوجانات وهرص وبوس كا بيط مع وجبنم كى طرح هل من منويد (كيداورسه) بى بكار نارساسه، ال كوروبيير مصصرف اسى ليئه نبي كه ذه ضروريات زندگى كے حصول كاايك ذريعه اسبع بلكه بغيركسى مقصدك ذانى محبت وعشق بوجاناسها وراس كوكونى برى سعيرى مقدارتسكين نهي دسيسكتي، دولت كاس ذاتى عشق كى دجهس وه برجرانفل كالبيت كلفت ارتكاب كرباسيم رشوت ستانى جورباذارى نفع اندوزى اس ذبنيت اور مزاج کے ادنی کرشمہیں۔

اگردنیای اخلاقی تاریخ کاگہرامطالعہ کیاجائے اور تعصبات سے الگ ہو کر بنظیوں، بے عنوانیوں اور شہری زندگی کے مشکلات کے خفیقی اسباب تلاش کئے برنظیوں، بے عنوانیوں اور شہری زندگی کے مشکلات کے خفیقی اسباب تلاش کئے

جائیں توان کی تہر میں جائزانسانی خواہشات اور حقیقی ضروریات کا ہاتھ کم ملے گا
ان کی نہر میں عموا نا جائز خواہشات اور فرضی ضروریات نکلیں گی، نہیں ناجائز خواہشا اور فرضی ضروریات نکلیں گی، نہیں ناجائز خواہشا اور فرضی صروریات نے ہرز مانہ میں شہری زندگی میں نئی نئی الجھنیں اور برنظام حکومت مسلم سنے سنے سنے مشکلات ہیدا کئے ہیں، انہیں فرضی صروریات نے بولوں کومظام، بددیانتی، عبن، آخصال بالجئر رشوت خوری، سظم بازی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی پر بددیانتی، عبن، آخوی افریت بورے بورے ملک اور بڑی بڑی حکومت نا ندھیر تھی۔ آما دہ کیا اور ان کے افریت پورے پورے بودے ملک اور بڑی بڑی حکومت نارج "بن کرر آگئیں ۔

آئ بھی اگر موجودہ مشکلات اور شکایات کی تحقیق کی جائے گی توصاف نظرائے گاکہ موجودہ پریشانی اور سے اطبیانی کا سبب یہ نہیں ہے کہ ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعدادیا اکثریت کو ضروبیات ڈندگی میسرنہیں اور اس کی جائز خواہشات پوری نہیں ہوتیں اور اس ملک میں جمو کوں اور ننگوں کی زیادتی ہے!

الصاف آگر دیجھاجائے تو ان بھو کوں اور ننگوں نے کسی کی عافیت تنگ نہیں کی ہے، عافیت ان لوگوں نے تنگ کی ہے جن کے بیدے بھرے ہوئے ہیں، لیک ان کا دل دولت سے بھی نہیں بھر فاج قیقی ضروبیات کا نام بدنام ہے، ان کی فہر ان کا دل دولت سے بھی نہیں بھر فاج قیقی ضروبیات نے بیدا کی ہے جن کی فہرست ہمیشہ کی جے طویل نہیں ،ساری خوابی فرضی ضروبیات نے بیدا کی ہے جن کی فہرست ہمیشہ بڑھتی رہی ہوئی اتنی بڑھ جاتی بڑھ جاتی ہوئی۔

آج بہ ہوستر باگرانی، اشیار کی نایا ہی اورا فراط زرکیوں ہے بہ کیا اس کے کہ اہل ملک کی اکثریت مجھو کی اور ننگی ہے ج ظاہر ہے کہ صرف اس کے کہ دولت

کی ہوس بڑھ گئے ہے ازیا دہ اور جلد سے جلد دولتمند بننے کا شوق جنون کی متک بیخ کی ہوس بڑھ گئے ہے ازیا دہ اور جلد سے مفقود ہو جکی ہے، فخر اریا کاری ، جا ہ طلبی انسان بیخ کیا ہے قناعت زندگی سے مفقود ہو جکی ہے، فخر اریا کاری ، جا ہ طلبی انسان شہر بن کے خمیر میں داخل ہو جکی ہے۔

آج جس جبر نادگی کوعذاب اور دنیا کو دادالعذاب بنادها ہے اور حب سے ہرموڑ پرسابقہ ہے وہ بڑھی ہوئی رشوت ستان، چور بازاری اورظالانه نفع خوری ہے، بیکن کیا ان جرائم کا ارتکاب بعبوک، فاقد کشی اور بربنگی کی مجبوری کے کیا جاتا ہے یہ تواسی طبقہ کے حرکات ہیں جس کواپنی خولاک سے زیا دہ غلائل بنے حصتہ سے زائد کی جا ور ابنی ضرورت سے فاضل سامان زندگی حاصل ہے - ہزارون مجربین ہیں ایک بھی نان شبینہ کا مختاج اور سردی سے مختص کے باس صروریات زندگی میں سے گائیہ متوسط اور دولتم نا طبقہ کے اعمال ہیں جس کے باس صروریات زندگی میں سے گائیہ متوسط اور دولتم نا طبقہ کے اعمال ہیں جس کے باس صروریات زندگی میں سے

کوئی چیزکم اورازلکاب جرم کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہے۔
حقیقت میں انسانوں کی فطری اور واجبی ضروریات کا معاملہ کچھشکل نہیں
یہ بالکل حمکن ہے کہ لیک ملک میں ہڑفف کو ہیٹ بھرکہ کھا نا ضرورت کا کیڑا اور سامان
زندگی میشر ہوجائے ، لیکن کیا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حکومت اور بہتر سے بہتر
نظام کسی مختصر سے مختصر آبادی کے لئے بھی اس کی فرضی صروریات مہیا کرسکا ہے
افرکسی ایک انسان کے بھی مصنوعی بیٹ کو بھرسکتا ہے جس کی جھوٹی بھوک واشتہار
کا ذہبی سادے انسانوں کا رزق کھا کر بھی نہیں مٹتی یہ بچر جب سوال حقیقی ضروریا
کا ذہبی سیکہ فرضی صروریات کا ہے اور مرض اشتہارے تھا دی نہیں بلکا شتہائے کا ذب
کا منہیں بلکہ فرضی صروریات کا ہے اور مرض اشتہائے تھا دی نہیں بلکا شتہائے کا ذب

عورسے دیکھ جائے تورشوت ستانی ، چربازاری ، صدید زیادہ نفع خوری
اوراخلاقی جرائم اصل بیجبدگیاں مہیں ہیں ، اصل بیجبدگی وہ ذہنیت اور مراج ہے
جوان بدا خلاقیوں اور ہے اصولیوں برآ ادہ کر تابیخاگر ایک دروازہ بند کیا جائے گا
تو دس درواز ہے کھل جائیں گے اِنسانی ذہن لینے مقاصد کے حصول کے سلے
بہت سے چور درواز ہے رکھتا ہے ، اگراس میں کوئی گہری تبدیلی نہوتو اسکاراسٹروک
کرکوئی عاجر نہیں کرسکتا اس کواپنی مطلب برآری کے لئے بہت ہی تدبیری اور
عیلے آتے ہیں وہ ان سے اپنا مطلب نکال لئے گا۔

موجوده ذندگی کی اصل خرابی بہ ہے کہ پوری سوسائٹی کا ضمیر خودع ض اور مطلب پرست بن گیا ہے اس کا ایک فردابی غرض کے لئے ہے سکتے من سے مطلب پرست بن گیا ہے اس کا ایک فردابی غرض کے لئے ہے سکتے من برای سے برای سول کا ارتکاب کرلیتا ہے، اگر دہ کسی شعبہ کا امین بنایا جا باہے تواس کو اپنے حقیم فائدہ خیانت میں باک نہیں اگر کسی قومی ادادہ کا اکن منتخب ہوتا ہے تواس کو اپنے حقیم فائدہ بال کرنے اور دوسروں کا گھر اُجال کر ایورا حساب این انگر آبا دکرنے میں عدر نہیں، اگر دہ ماتحت ہے تو کا م چور اسسنت کا را ورا حساب فرض سے عاری ہے وہ اپنے کسی متوقع فائد ہیا کسی ڈاتی ریخبٹن کی بنا پر ایک گھنٹ مرض سے عاری ہے وہ اپنے کسی متوقع فائد ہیا کسی ڈاتی ریخبٹن کی بنا پر ایک گھنٹ میں با آسانی ایک مہید ، لگاسکتا ہے اور آسان سے آسان معاملہ کو برسول کھا

سخلہ اوراس طرح سے اپنے ذاتی فوائد کے سائے نظام حکومت کوناکام یا بہنام کرسٹی ہے اگر وہ صاحب اختیار ہے تواعزہ نوازی، احباب پروری، بیا پاسلاری اور شخفی یا فائد نی فوائد کی بنا پر صریح ہے اصوبی کا ادتکاب کر کے ملک وقوم کونقصان بہنچا تا ہے، اگر تاجر ہے تو دولت میں غیر عزوری اضافہ کرنے کے لئے چور بازاری اور ناجائز نفع خوری کرکے لاکھوں غربوں کو بیٹ کی مار مازما ہے اور دامہ دامہ کو ترساما ناجائز نفع خوری کرکے لاکھوں غربوں کو بیٹ کی مار مازما ہے اور دامہ دامہ کو ترساما بال قرض میں جرکو دیتا ہے اور ان کو بیسہ بیسم کا محتاج بنا دیتا ہے۔ بال قرض میں جرکو دیتا ہے اور ان کو بیسہ بیسم کا محتاج بنا دیتا ہے۔

افرادس برص كرجاعتول اوربورى بورى قومون برجود مطلبى اورخو دعرضى كاشيطان مسلط بوكياسي سياسي جاعتين جاعتى خودعرض اورخود بيني مينالين الورب ادر اورامریکہ کی جہورتیوں برقوی خود عرضی کابھوت سوارہے جس کے یاؤں کے سیے جھوٹی اور کر ورقومیں سبزہ کی طرح یا ال ہوتی تئی ہیں، اس قوی خود عرضی نے ساری دنیا کو تجارت کی مندی یا لومار کی بھٹی بنار کھاہتے، اور ساری زمین کوایک وسع میدا جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس قومی خود غرضی کی خاطر بڑی سے بڑی ہے اصولی اور بدائيني رواسب اسكادني اشاريد برلاكهون بكناه انسانون كوسيدريغ موت کھاہ آار دیاجا آہے، ایک قوم پردوسری قوم کومسلط کردیاجا آہے بھیر، بروں کی طرح ایک قوم کو دوسری قوم کے ہاتھ بے ڈالاجاتا ہے مقدملک كي الله فوى خود عرد يف جائي الورب كى اسى فوى خود عرضى في يهاع الو كوتركول كحفلات أبهادا وركل عرب سلطنت كاخواب دكهايا بجواسي خودعرضي ف شام جیسے مجھوٹے ملک میں چائستقل کی متیں قائم کیں، بھراسی نے بہوداول

كووطن البهود كاسبرباع دكهايا، آج بهي فلسطين مين جو كيم بورباس اوراس كيفي جس طرح الجھتی مارہی ہے وہ محص امریکہ ، برطانیہ اور روس کی قومی ورغوسی کا بنيجه بدرسان سورس وكهرونار باسدا وركواتر مين حساطح اس اس بسندمل كوقتل كاه بناكر جبوراكياس وه باتوبرطانيه كى براه داست قوى خودع فني كاكرشمه بها التي بيداى بونى اس بدترين قوى خود عرضى كاجس كازبريهال كاتبادى کے جم میں سوبرس تک سرایت کرتا دیا ہے، مخسسری تہد زیب اورمغسری سياست كى لائى بوئى اس قوى خود عرضى ئے سے سے عین بہاں کے لوگوں كو انتسا اندها اور دلوانه بنادیاکه ان سے وہ غیرانسانی افعال صادر ہوستے جن کی نسبت چوبایوں اور در ندوں کو بھی شم آئے گی اور آدم خوروسیوں کی گردن شم سے جهك جائے كى، اور زمانة آئىدہ كا مورخ ان واقعات كى تصديق ميں سنخت يس وبيش كرسه گا-

بھراس خود عرصی سے ساری دنیا میں اور ملک کے تمام طبقوں میں ایک محصوص مزاح ببیداکر دیا ہے جن کا خاصہ ہے کا نسان لینے حقوق کے مطالبہ میں بڑا مستعد ہے اور فرائف وحقوق کے مطالبہ میں بڑا مستعد سے اور فرائف وحقوق کے اداکر نے بین سخت کو تاہ اور حیا ہو، اس ذہیئیت اور میرت نے سادی دنیا میں انفرا دی جاعتی اور طبقاتی کش مکش بر ہاکر دی ہے، تیخوں ایناحتی ایک سادی دنیا جو نظر ڈالی جائے توسادی ہے اور دومر سے کاحق اداکر نے سے گریز کرتا ہے، اگر دنیا بر نظر ڈالی جائے توسادی دنیا حقوق طلب وں کی ایک آبادی نظر آئے گی ، جس میں جق طلبی کا نعرہ تو ہر قربان بر ہے دنیا حقوق طلب ہو لیک المجمنوں اور دقوں کا اندازہ کیا جاسی طلب ہو کی دخون شناس کوئی ند ہو دہاں کی زندگی کی المجمنوں اور دقوں کا اندازہ کیا جاسی اس کی ذندگی کی المجمنوں اور دقوں کا اندازہ کیا جاسی اس کی دندگی کی المجمنوں اور دقوں کا اندازہ کیا جاسی کا سے اور

وبال كى ش محس كوكونى انسانى تدبيرياتنظيم دورنهين كرسكتى -

بهماس خودغرضى برخواه كنته جيس بجبين بول اورا وراس سيمين خوداین روزمره کی زندگی میں خواه کتنی مشکلات پیش آئیں وہ ہے بالنگل ایک قدر چيز، جب ييسليم كرايا جائے كماس زندگى كے بعد كونى زندگى منبي ،اس مادى زندكى كى لذتون اور فائدون كيسواكسى اور حقيقت كاليكسر وجود تهين اور جاراسارا ا دب، فلسفه اوربوراماحول اسى كى تلقين كرتابو، اسى كى مثاليس سندا ورمعيارك طوربربين كررم بورزندكي بعدموت كالبرنصور تيم بوجكا بوءاخلاقي فدرول اور دندگی کی دوسری بلنداورلطیف ترحقیقتوں نے خالص ادی وجهانی احساسا کے لئے جگہ خالی کر دی ہو، بیط اور حبم نے بھیل کرزندگی کی ساری وسعت تطيرلى بواورتهام دوسرى حقيقتون كونكاه مصاوحبل كرديا بوء وبإل انسان خود عرض کیوں مزہو ؟ اور دہ اس اوّل وآخر زندگی کی لذتوں اور منفعتوں کوس دن کے لئے اکھا دیکھے اور اس زندگی سے لطفت اندوزی میں کس لئے کیل اور احتياط سے كام كے وكيرجب اس كوسى بالاتر بكرانى اوركسى قادروتوا ا ذات اوركسي بمهبين وببمددان مستى كالجمي اعتقادا ورخوف منهوتو وه ان اعراض حصول کے لئے جواس کی زندگی میں خش حالی یا لذت و نطف بیداکری ان اسب و درائع کے اختیار کرنے میں کیوں بس وبیش سے کام لے جواس کے لئے کی وقت محفی حمکن مروستگیں ہے

اور بھرجب مادہ پرست سیاسی فلسفہ نے انسان کی زنرگی کو ایک قوم اور ایک وطن کے ساتھ وابستہ کردیا ہے اور سر ایسے نصور اور بہدردی کو ذہن سے نکال یا ہے جس کا دائرہ ایک قوم یا وطن سے ذیادہ وسیع ہوا ورہر ایسی چیز کوراستہ سے
ہٹا دیا ہے جوانسا بنیت کا دسیع ترتفتورا ورزندگی کا غیرفائی تخیل بیش کرتی ہو تو
انسان کی فطری خود غرضی اینا انتہائی ارتفاییں بھی قومی اور وطنی خود غرضی کی سطے
سے س طرح بلند ہوسکتی ہے اور وہ بایئے مقاصد کے حصول کے لئے کسی جائز
ونا جائز فعل کے ارتکاب سے کس طرح احتیاط کرسکتی ہے ؟

یہ خود عزفنی اور مطلب پر تی اس موجودہ نظام معاشرت وسیاست کاجم روگ ہے جب تک اس کا ازالہ مذہوظا ہری انتظامات، اصلامات وترقیات کھے زیا دہ نیجہ خیر نہیں، سیاسی طور پر ملک آزا دوخود مختار ہو یا غیر ملکی حکومت کے ماسخت جب تک ہماری سوسائٹ پر خود غرضی مسلّط ہے دولت وعزت کا عشق تا ملک پر چھایا ہوا ہے، ذمہ داری کا آحساس افراد کے دلوں سے تکل چکا ہے ور معاشر کا قبلی رجان ڈیا دہ سے نیادہ لطف اندوزی فرضی ضروریات کے حصول اور خواہشات نفس کی تکمیل کی طرف ہے علا وہ سوسائٹی زندگی کی حقیقی مسترتوں اور تواہشات نفس کی تکمیل کی طرف ہے علا وہ سوسائٹی زندگی کی حقیقی مسترتوں اور آزادی کے علی نتا گئے سے محروم رہے گی ۔

بهم دیکه رسیدین کرسوسائی برایک غیرطبی فربهی جیماری ہے، وہ اپنی
ظاہری آدائش میں بھی ترقی کررہی ہے، فاقد کشی اور عربا نی کا تناسب بھی کم ہورہا ہو اور بحض ملکوں میں محاشی ناانصافی کا خاتمہ ہوگیا ہے بتعلیم عام ہورہی ہے ہے نے
سنے شعبوں کی کثرت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سوسائی کو اندر سے دوگ
لگ جکا ہے جو اندر اندر سے اس کو گھلار ہا ہے جب دلوں میں ناانصافی گھر کر
سمی ہوتو جھن معاشی ناانصافی کو مٹا دینے سے می ملک میں جی قیقی انصاف اورعام

ہمدردی بیدا نہیں ہوسکتی ، معاشیات کے علاوہ بھی ڈندگی کے بہت سے میدان ہیں جن میں انسان کو انسان برطلم کرنے اس کاحتی دبانے اور کم سے کم اس کو تنگ کرنے ہیں جن میں انسان کو انسان برطلم کرنے اس کاحتی دبان سے اس ناانصافی اور ظلم کی کرنے ہوئے واصل ہیں ہجب تک دلوں سے اس ناانصافی اور ظلم کی اور طرف رجان اور خود غرضی کا نیج مذکالا جائے کوئی شہری نظام ظلم و ناانصافی اور ہددیانتی سے پاک نہیں ہوسکتا۔

ایشیا میں ابھی حال میں جونی خود مختار ریاسیس قائم ہوئی ہیں یا جن حالگ کونئی نئی آزادی حاصل ہوئی ہے وہ بھی اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ بلک کی خوش حالی اور قوم کی ترقی صرف ذندگی کی ظاہری تنظیمات اور وسائل استعمال ہوئی میں منہیں ہے بلکہ اُن مقاصد کی صحت ہیں ہے جن کے لئے یہ وسائل استعمال ہو ہیں، رجان کی درستی اور انصاف وہمدر دی کے قبی جذبات میں ہے اور دیے چیزی کسی مشینی طریقہ اور سیاسی تنظیم سے نہیں ہیدا ہوتیں، اگر رہی مشینی طریقہ یا سیاسی نظام سے بیدا ہوسکتیں اور وسائل ذندگی کی فراہمی اور ملک کی ظاہری تنظیم خقیقی فوش حالی است نظیم خوش حالی است نظیم خوش حالی است نظیم از دون کا گہوارہ ہوتیں اور وہ مالک جنت نظیم از درونی الجینیں کوئی چھیا ڈھکا واقعہ نہیں۔

مقاصد کی صحت، رجان کی در تی اورانصاف وہدردی کے قبی جذبات کا سرچیتمہ ایک صحح وطا قدورا خلائی وروحانی مذہب ہی ہے جوانسان کے حبم کے ساتھ اس کے دل پر بھی حکومت کرہے، جواس کی خواہنتات کو اپنے ضبط ونظم میں رکھے جوابی دوحانی طاقت سے اس سے بی نوع کے حق میں ایتار و قربانی کراسے،

جواس محدود مختفرزندگی کے علاوہ کسی ایسی غیرفانی زندگی کواس کی نگاہ میں اس طرح حقیقت بناسے کہ اس کے شوق میں آدمی اس زندگی میں اعتدال واقتیاط سے کام لے، جواس کے سامنے کھانے پینے، بہننے اور ھنے، دولت وعزت حاصل کرنے اور حیوانی تقاضوں کوانسانی عقل وہنزمندی سے پوراکرنے کے علاوہ انسانیت اور زندگی کے کھا در معانی بتلا سے اور انسان کی زندگی کے بھے زیادہ بلندمقاصد انسان کے سامنے لا سے، ایسے ہی مذہب کی صحے تعلیم کے فرادہ بلندمقاصد انسان کے سامنے لا سے، ایسے ہی مذہب کی صحے تعلیم اس خود عرضی اور کوتاہ نظری کوزائل کرسکتی ہے جس سے ہما را موجودہ نظام معاشرت وسیاست داغ داغ ہور ہا ہے۔

مبارک ہیں وہ ہاتھ جومظلوم انسانیت کے جم کی سوئیوں کو نکا لئے کیلئے
بڑھیں گریا درہے کہ آخھوں کی سوئیاں نکالے بغیراس کو سکھ کی نیندا ور دل کاچین
حاصل نہیں ہوستی ، آزادی اور حکومت خودافتیاری کا صاصل کرنا بڑا مزودی کام
اورا علی مقصدہ ہے ، ملک سے فاقہ کئی ، بربی گی اورا فلاس کو دورکر نا ، معاشی ناالفا ہو کا فائم کرنا اور ہر شخص کے لئے صروری وسائل زندگی کا جہیا کرنا نہایت مبادک
کا فائم کہ کرنا اور ہر شخص کے لئے صروری وسائل زندگی کا جہیا کرنا نہایت مبادک
کام ہے اور جولوگ اس میں حقد لیں وہ انسانوں کے شکریہ کے متحق بین لیکن ان
کولینے کام کو بالکل ادھوراا ورنا قص سجھنا چاہیئے جب تک انسانیت کے دل کی
پیمانس اور آ بھی کی کھٹک دور نہ ہوگاس کا ضمیر فدار ترس اور باک باز نہ ہوجائے ،
پیمانس اور آ بھی کی کھٹک دور نہ ہوگاس کا ضمیر فدار ترس اور باک باز نہ ہوجائے ،
اس میں ذمہ داری کا احساس نہ بیدا ہوجائے ، اس کی نظر شکم پروری اور تن پروری وربی تی نظراور عالی سے بلند ہو کر بنی نوع انسان کے عام فائد وں پر متہ ہوگاس میں وسعت نظراور عالی حوصلگی منہ بیدا ہوجائے وہ فروریات زندگی اور فضولیات زندگی میں فرق نہ کرسکے حصلگی منہ بیدا ہوجائے وہ فروریات زندگی اور فضولیات زندگی میں فرق نہ کرسکے حصلگی منہ بیدا ہوجائے وہ فروریات زندگی اور فضولیات زندگی میں فرق نہ کرسکے

اوراس کوایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے اور اپنے نفس کے خلاف کرنے میں دقت مذہور

کنی باراس جم کی سوئیاں نکا لئے کے لئے انسانیت کے ہدر دہاتھ بڑھے لیکن ہر بارا منہوں نے آنکھوں کو سوئیاں بھیوٹر دیں اور رات ہوگئی، کسی ملک کو اس کے فرزندوں نے اپنی قربانیوں اور بہادری سے آزادی دلائی، کہیں الآلہ کے فرزندوں نے جائبی فی سلطنتوں کا تختہ اُٹٹ کر ملک بیں جمہوری نظام اور عوامی حکومت قائم کی لیکن دل کی بچھانس دل کے دل ہی میں رہ گئی، ملک کا فظم ونسق کرنے والے بدل گئے گرنظم ونسق کا طریقہ اور حکومت کی روح اور اس کا مزاح یہ بدلا، آب بھی کئی ملکوں میں معاشی انقلاب کی جدوجہدجاری ہے لیکن کو گئی ہیں اور آنکھوں کی سوئیوں کی طرف سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں، انسانیت فریادی ہے کہ دات آنے سے پہلے جم کی سوئیوں بنول سے ساتھ آنکھوں کی سوئیوں اور میں مال دیجائیں تاکہ اس کو تھی سکون ادیر بالاحت اور متواذن زندگی حاصل ہو۔

# 



برایک کو اپنی شانگره عزیز ہے بہاری ال موجوده دنیا کی بھی ایک سانگرہ ہے۔ اور وہ آج کا مبارک دن ہے ۔ کہ آج کے دن دنیا کا سب سے مبارک انسان بیرا ہوا۔ جس نے اس دنیا کو نیا ایمان اور نئی ڈٹرگی بخشی اور ساری دنیا کو علم ولیقین امن ونہند روحانیت اور خدا کے ذکر سے جردیا۔

#### لِسُورالله الرَّجْن الرَّجِيم

### ونياكى سالره

ہرایک کواپنی سالگرہ عزیزہے، ہماری اس موجودہ دنیا کی کھی ایک مسالگرہ ہے، اور وہ آج کامبارک دن ہے!

چین صدی میں انسانیت کی گاڑی ایک ڈھلواں داستے پر بڑگئی تھی،
اندھیرا بھیلا جارہا تھا، داستے کا نشیب بڑھتا جارہا تھا، اور دفتار تیز ہوتی جاری تھی،
اس گاڑی برانسانیت کا بورا قافلہ اور آدم کا سارا کنبہ سوار تھا، ہزاروں برس کی تہذیبی، اور لاکھوں انسانوں کی محنیق تھیں، گاڑی کے سوار بیٹھی نیندسور ہے تھے

یازیا دہ اور ابھی جگہ ماصل کرنے کے لئے آپس میں دست وکر بیاں ہے ،
تنک مزاج تھے، جوجب ساتھیوں سے روعظتے تو ایک طرت سے دو سری طرف
منہ بھیر کر بیٹھ جاتے، بچھ ایسے جو اپنے جیسے لوگوں پر حکم چلاتے، بچھ کھانے بہانے
میں مشخول نے، بچھ گانے بجانے میں معرف ، گرکوئی یہ نہ دیجھتا کہ گاڑی کس غاد کی
طرف جارہی ہے، اور وہ اب کتنا قریب رہ گیا ہے ؟

انسانیت کاجیم تر قازه تھا، مگر دل ندھال، دماغ تھا، ہوا، ضیر بے ص ومردہ نیفیں ڈوب رہی تھیں، اور آنکھیں بچھرانے والی تھیں، ایمان وہین کی دو سے عرصہ ہوا یہ انسانیت محروم ہو جگی تھی، پور سے بور سے ملک میں ڈھونڈ سے سے ایک صاحب یقین مذملی، توہمات کاساری دنیا پر قبضہ تھا، انسانیت نے لینے کو خو د ڈلیل کیا تھا، انسان نے اپنے غلاموں اور جاکروں کے سامنے سرچھکایا تھا۔ ایک خوا کے سواسی کے سامنے اس کو جھکنا منظور تھا جوام اس کے مندھ

شراب اُس کی گفتی بن گویا بڑی تھی جواس کی دن رات کی دل لگی تھی

بادشاه دوسرون کے خون بربیلتے تھے، اور بستیاں اجا گر کر بستے ہے،
ان کے کتے موج کرتے، اور انسان دانہ دانہ کو ترستے، زندگی کا معیار اتنابلند
ہوگیا تھا کہ جینا دو بھر تھا، جو اس معیار برپورانہ اترے وہ جانور بجھا جا آتھا،
نئے نئے شیکسوں سے کیانوں اور دستکار دں کی کر جبکی، اور گردن لو ٹی جاتی
تھی، اطابی، اور بات کی بات میں ملکوں کی صفائی اور قوموں کی تباہی، ان کے باہی

بانه کاکھیل تھا،سب زندگی کی فکروں میں گرفتارا ورطلم وزیادتی سے زارونزار عقر، بورے بورے بورے ملک میں ایک اللّٰر کا بندہ ایسانہ ملّا جس کو لینے بیدا کرنے والے کی رضا مندی کی فکر ہو، یا راستے کی بی تلاش ہو، غرض یہ نام کی زندگی تھی مگر حقیقت میں ایک وسیع اور طویل خود کتی ۔

دنیا کی اصلاح انسانوں کے اس سے باہر تھی، پانی سرسے او بچا ہوگیا تھا،
معاملہ ایک ملک کی آزادی اور ایک قوم کی ترقی کا منطا المہ پوری انسانیت کی
موت اور ذندگی کا تھا، سوال کسی ایک خرابی کا منطا، انسانیت کا بدن داغ داغ
مقا، اور دامن تار تار، اصلاح کے لئے جو لوگ آگے بڑھے اوہ یہ کہہ کرتی ہے
سطے گئے کہ جرع

" تیرے دل میں تو بہت کام رفو کانکلا"

فلسفی اور حکیم، شاعراورادیب، کوئی اس میدان کامردنه نکلا، سب اس و باک شکاد تقے، مریض مریض کا علاج کس طرح کرے ، جوخودیقین سے فالی ہو، وہ دوسرے کوکس طرح یقین سے کھر دے ، جوخود بیاسا ہو، وہ دوسرے کوکس طرح یقین سے کھر دے ، جوخود بیاسا ہو، وہ دوسرے کی بیاس کس طرح بجھائے ، انسانیت کی قسمت پر بھاری قفل بڑا تھا، اور کنجی گر بیاس کس طرح بجھائے ، انسانیت کی قسمت پر بھاری قفل بڑا تھا، اور کسرا ملتا نہ تھا!

اس دنیاک الک کو این گھر کا بی نقت شرب نده نقا، آخر کاراس نعرب کی آزاد اورسادہ قوم میں جو فطرت سے قربیب تقی ایک بیغیر کھیے اکہ بیغیر کے سوا اب اس بگڑی دنیا کو کوئی بنا نہیں سکتا تھا۔ اس بیغیر کا نام نامی محمد بن عبدالله حدد و درود موں اُن پر: - سے - اللہ کے لاکھوں سلام و درود موں اُن پر: - سے

زبان بر بارخدایا بیرسس کانام آیا کربیرے نطق نے بوسے بیری زبان کے لئے

اس زندگی کی ہرچیز سلامت تقی، گربے مگہ وبے قربین، زندگی کابہیے گھوم رہاتھا گرغلط درخ پر،اصل خرابی یہ تھی کہ زندگی کی چول کھسک گئی تھی، اورساری خرابی اسی کی تھی، یہ چول کیا تھی ہے اور اس دنیا کے بنانے والے کا صحیح علم، اسی کی تھی، یہ چول کیا تھی ہے اپنے اور اس دنیا کے بنانے والے کا صحیح علم، اسی کی بندگی اور تابعداری کا فیصلہ ،اس کے بیٹے بروں کو باننا، اور ان کی ہوایت و تعلیم کے مطابق زندگی بسرکرنا، اور دومری زندگی کا یقین ۔

انهوں نے اس زندگی کی چول بعظادی بحرابی زندگی اور اپنے فائدان کی زندگی اور اپنے فائدان کی زندگی کوخطرے میں ڈال کر، اور اپناسپ بچھ قربان کرے، انهوں نے اس مقصد کی خاطر با دشاہی کا آن محصکرایا، دولت اور عیش کی بڑی سے بڑی بیشکش کو نامنظور کیا، مجبوب وطن کو چھوڑا، ساری عمر ہے آرام رہے، بیبط پر بیختر باندھے بھی بیبط بھرکہ کھانا منطایا، گر والوں کو فقر وفاقہ میں شرکے رکھا دنیا کی ہر قربانی میں ہرخطرے میں بیش بیش بیش اور ہرفائدہ اور ہرلذت سے دور دور، نیکن دنیا سے اس وقت میں بیش بیش اور ہرفائدہ اور ہرلذت سے دور دور، نیکن دنیا سے اس وقت میں بیش بیش اور ہرفائدہ اور ہرلذت سے دور دور، نیکن دنیا سے اس وقت میں بیش بیش اور ہرفائدہ اور ہرلذت سے دور دور، نیکن دنیا سے اس وقت میں بیش بیش اور ہرفائدہ اور ہرلذت سے دور دور، نیکن دنیا اور تاریخ کا دھارا کی منہ دل دیا ۔

تیکس برس بن دنیاکارخ بلط گیا، دنیاکاضمیر جاگ گیا، نیک کارجان بیدا بوگیا، اجی برے کی نمبر بون انگی، فداکی بندگی کاراسته کھل گیا، انسان کوانسان کے سامنے اور اپنے فادموں کے سامنے جھکنے بیں شرم محسوس بونے لکی ، اویٹے بنچ دور بوئی، قومی ونسلی غرور ٹوٹا، عور توں کو حقوق ملے، کمر وروں

وبيكسول كى دُھارس بندھى غرض ديڪھتے ديبڪھتے دنيا بدل گئى،جہال بورسے پورے ملک میں ایک بھی فداسے ڈریے والانظر مذاتا، وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایدانان بیدا ہوگئے، جواندھے سے اجالے بی ضاسے ڈرنے والے تھے، جویقین کی دولت سے مالامال تھے جو دستین کے ساتھ انصاف کرتے تھے ،جو حق کے معاملہ میں اپنی اولا دکی بروا مذکرتے ، جو اپنے خلاف گواہی دیسے کے ك تياريسة ،جودوسرول كي آرام كي خاطرم هيبت بردات كرية ،جو كمزور كوطا فتوربرتريح دييته دات كعادت كزادان كيشهواد، دولت ككومت طاقت اخواشات برجاكم اسب برغالب، صرف ايك الدرك يحكوم اصرف ايك النوك علام، انهول فياس دنياكوعلم ويقين المن وتهذيب، روحانين ورضاك ذكرس كجرديا زلمنے کی رت بدل گئ انسان کیا بدلا،جہاں بدل گیا، زمین داسمان بدل گئے، بدسادا انقلاب اسى بينبركي كوشش اورتعليم كانتجرب ادم كى اولا ديرادم كسى فرزند كاابسااحها شہیں جیسا عمل رسول الدملی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے انسانوں پرسے اگراس دنیا سے وہ سب الياجات وعلى رسول المنصلى الترويلم في كوعطاكيات الوانساني تهذيب بزارون بس بھے ملے گا، اوراس کو بی زندگی کی عزر ترین جیزوں سے محروم ہونا پراسے گا۔ آج کا دن مبارک کیوں منہو \_\_\_ کہ آج ہی کے دن دنیا کاسب سے مبادک انسان پیدا ہوا ، جس نے اس دنیاکونیاایان ا درنی زندگی عطاکی - سه بہاراب جو دنیایں آئی ہوئی سے وەسىب يود نېسىكى نگائى بونى سے

مسلمانول ایرایا عظر اور فالت برندسی اثر

9

جس وقدت اس نادان کس بیخ (امت)ند اس آنالیق اعظم اس مربی اکر اس داناجهاندیگر کی انگلی چیواردی و بیجیب ارگلیوں میں بھیٹریں برط کیا۔ وہ جتنا چلتا ہے۔ اپنے گھرسے دور ہوتا حاتا ہے۔ چلا تا ہے، روتا ہے، مگر کوئی اس کا باتھ نہیں بیکو تا۔ وہ محبوکا ہے بیاسا ہے مگر کسی کو اس پر ترس نہیں آنا۔

### مسلمانول برایک نظراور فلی برنین اثر

الحمد مله وسدًا معطعباده الدنين اصطفار المحمد مله وسدًا معطعاده الدنين اصطفار المحمد المحمد المحمد وقت مهين مسلمانون كي تعداد سن كراورايك جكران كاكوني في محمد دي منها بن مختلف اثر بوت بين -

#### - مسرف احبرت احترت

مسترث اس کی کہ الحد للتد! ایک وقت تھاکہ دوسے زمین برکلمہ کو انگیوں بر گنے جاتے تھے ، اور بہوہ تھے جوسادی دنیا کی اصلاح کو نکلے تھے اور بوری امّت کہلاتے ہیں۔

مم ہوبہتر سب استوں سے جوجیجی گین عالم میں اچھے کاموں کا حکم کرستے ہواور بڑ سے کا موں سے دوکتے ہواور اللہ بڑا یان لا كُنْتُ مُرْخِيْرًا مَّ فَيْ آخِرِ خِبْ للناسِ تَامُونَ بِالْمُعُرُونَ وَلَنْهُ وَتَنْهُ وَتُومِنُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتُومِنُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتُنْهُ وَتُومِنُ وَتُومِنُ وَتَنْهُ وَتُومِنُ وَتُومِنُ وَتُومِنُ وَتَنْهُ وَتَنْهُ وَتُنْهُ وَتُنْهُ وَتُنْهُ وَتُنْهُ وَتُومِنُ وَتُومِنُ وَلَا لِللّهِ وَالنّامِ اللهِ وَالنّامِ اللهُ وَالنّامِ اللهِ وَالنّامِ اللهِ وَالنّامِ اللهُ وَالنّامِ اللّهُ وَالنّامِ اللهُ وَالنّامِ اللهُ وَالنّامِ اللّهُ وَالنّامِ اللهُ وَالنّامِ اللهُ وَالنّامِ اللّهُ وَالْعُولُ وَنَوْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالنّامُ اللّهُ وَالنّامِ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَالنّامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالنّامِ اللّهُ وَالنّامُ اللّهُ وَالنّامُ اللّهُ وَاللّهُ وَالنّامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

15%

کیاگیا، پہلی مردم شادی میں مسلانوں کی تعداد ۰۰۰ دوسری میں ۱۹۰۰ و ۲۰۰۰ کے درمیان تھی، اور تبیبری مرتبہ شار میں مسلان ڈیڑھ ہزار سقے تو بھراس تعداد پر مسلانوں نے اللہ تعالیٰ کانٹر اداکیا اور اطببتان کی سانس لی کہ اب ہم ڈیڑھ ہزار ہو گئے ہیں ، اب ہم ڈیڑھ ہزار ہو گئے ہیں ، اب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں ، اب ہمیں کیا ڈرسے ؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم اکیلے نماز پڑھتے سے اور بھر بھی ہر طرف سے دشمنوں کا نوف لگار ہمتا تھا۔

بہرمان شکر کامقام ہے، اور الشرکا احسان ہے اور بیراحسان اس نے ایک عکر جتایا ہے ،۔

واذ كروآاذانتم قليل مستضعفون اور بادكروجي وقت تم تقول المستضعفون فالارض تخافون ان يتخطفك والناس مغلوب برد برك مكل بين لارتفاك فا والكروايد كربنصري ورزقك من ابهك بين تم كولوگ بجراس فيتم كولهكاناديا الطيبات لحلكر تشكرون (الانفال) اور قوت دى تم كوايي مرد اورعطاكين من كويك بين تاكمتم شكركرو-

ایک بنی نے اپنی قوم کو الندتعالی کایداحیان اس طرح یا دد لایا:قا ذکروآ اِ ذکت عُرْ قَلِی لَافکر کُرْ اور بادکروجب تم کفور سے تقانو

آج صرف ایک جگہ اسلام کے مرکز سے ہزاروں میل دور مسلمان کہلانے والوں کی اتنی صورتیں نظر آسکتی ہیں ،جن سے بہت کم کو دیکھنے کے لئے آنکھیں ترستی تھیں اورخواب میں بھی نظر نہیں آئی تھیں اور ان کے ذرق برق لباس ملناس ماہ صحیح بخاری باب کتابتہ الله ام للناس

اوربيش قيمت بوشاك كى وجهسة نظر نهيس تقبرتى ـ

ایک وه وقت تفاکه مکه کانا دول کاپلاا میر ذاده مصحب بن عیر که چوجس وقت محمد کی گلیول بین کلیا تفاتو دو دوسور و بیدسے کم کی پوشاک جسم بر منهونی تفی اور آگے نیکھ غلام ہوتے نظے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مجت تفی اور جس کے ہاتھ میں جنگ احد میں مسلمانوں کا جمنڈ اعقاجب احد میں شہید ہوتا ہے تواس کے ترکہ میں اور سلمانوں کے ہاس اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو فراغت سے کفن ویے بین مرف ایک کمبل ہوتا ہے کہ جب اس سے سرجھیا ہے ہیں تو ہیر کھل جانے ہیں اور ہیر جھیا انے ہیں تو سر کھل جاتا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراستے ہیں کہ سرجھیا دواور ہیر مربی گانس ڈال دو۔

حیرت اورایسی چررت بے کوعفل کام نہیں کرتی اور سے طاری ہوجاتا ہے کو ان شربانوں اور فالذ بدونتوں کی کیا کا یا بلٹ ہوئی کہ بلک چھپکانے میں شربان جہاں بان بن گئے، فیصر وکسر کی کے تاج بیروں سے دوند سے زمین کا چزافیہ بدل دیا، دنیا کی تاریخ بدل دی کھر دیکھتے دیکھتے دیکھتے اسی کا یا بلٹ ہوئی کہاں دیا، دنیا کی تاریخ بدل دی میں ہیں جی تیکھ ہمٹ گئے وہ کیا چیز تھی جو آئی اور گئی بہ چرت اس کی ہے کہ جب وہ تھی کی ہوئے ایک گھر کھر کھی نہیں سفتے تو ہے و بر بر چھائے تو ان کی جو رت اس سے کہ جب وہ تھی کھر ان سے فالی نہیں تھی اور جب مور و بلے کی طرح ہوئے تو ان کا نشان نہیں ملا اس ب سے بڑھ کر چیرت اس کی ہے کہ وہ کھی زیادہ سے تو ان کا نشان نہیں ملا اس ب سے بڑھ کر چیرت اس کی ہے کہ وہ کھی زیادہ سے نیادہ مسلمان کہلاتے ہیں احد سے کہ دہ کھی نیادہ سے کہ دہ بھی نیادہ بے کہ دہ بھی نیادہ سے کہ دہ بھی کہ سے کہ مسلمان کہلاتے ہیں احد سے دیا در یہ بھی کم سلمان کہلاتے ہیں اور دو اس کی ہے کہ وہ نیا میں سب سے زیادہ سے فکر ومطمئن نظرا آنا ہے ، فکر ونز دو اس کیا یہ جمع جو دنیا میں سب سے زیادہ سے فکر ومطمئن نظرا آنا ہے ، فکر ونز دو اس کیا یہ جمع جو دنیا میں سب سے زیادہ سے فکر ومطمئن نظرا آنا ہے ، فکر ونز دو اس

سے کوسوں دور معلوم ہوتا ہے جس کو بظاہر دنیا کے ہر کام سے فراغت ہوئی سے جوروئے ہے جوروئ قوم ہے جوروئ وین سے بہائی سب سے بڑی گرانبار، ذمہ داراور معروف قوم ہے جوروئ رہین سے برائی اور بدا فلاقی دور کرنے اور گناہ اور ظلم مٹانے کے لئے ، نیکی کی اشاعت، مظلوموں کی حایت امن کی حفاظت کے لئے جمجی گئی ہے کیا یہ اپنا کام ختم کر ہے کہ کیا دنیا سے برائیاں اور بدا فلاقیاں دور ہو جکیس بھیا اب کسی پراور خود اس برظلم مہیں ہوتا ہ

کیااسی کے حقیقی بھابوں کے ساتھ، مرکش آلجر آئر، ٹیونس اطرابلس، بخارا، سرقند وغیرہ بیں جانور دل سے بد ترسلوک نہیں کیا گیا ہے؟ دشمنوں کوان کی عالت بررحم آرہا ہے، اور سوچے والوں کی ٹیندا چاہ ہوجاتی ہے اور کھانے ہینے میں مزانہیں آنا، کیاان کواس کی خبر نہیں یا انزنہیں ؟ دونوں مد درجہ حیرت ناک ہیں ہے۔

اہ شالی افریقہ اور مشرقی ترکتان کے خالص قدیم اسلامی ملک جہاں فرانس اٹلی اور دوس کے اعقون سلافوں پراب ہے چندسال پہلے وہ طلم ہوئے جس سے ہرانسان کے ونگئے کھڑے ہوئے جاتے ہیں۔ ہزاروں واقعات بیں سے ایک دووا قعیبی کئے جاتے ہیں جن کی محرث میں شک کی گنجائش نہیں۔ پورپین نامہ نگاروں نے روایت کی ہے اور تصدیق کی ہے اور جن میں شک کی گنجائش نہیں۔ اٹلی نے طرابلس کے ، مہزار عرب مسلافوں کوجن میں عورتیں اور پہلے بھی تقریب وقت ان کے گھروں سے نکال کر ریکتان میں ڈال دیا ۔ جہاں مذہبرہ مذیا فی جن کا نیتجہ یہ ہواکہ موسیٰ تو تام مرکے اور وہ ان کے بیا اور عورتیں بھی ایٹریاں دار گردر گرد کر مرنے دیگیں ۔ جب مہرت فریا دکی تو مکومت کے سیامی آئے اور عورتیں بھی ایٹریاں دارگردر گرد کر مرنے دیگیں ۔ جب بہت فریا دکی تو مکومت کے سیامی آئے اور عورتیں بھی ایٹریاں دارگردر گرد کر مرنے دیگیں ۔ جب بہت فریا دکی تو مکومت کے سیامی آئے اور جوت قابل عقص سب فوج میں جرا بھر ق

كياجن كيرون برفائحانه مسرت لبون بركامراني كى مسكرام ك أنكهون من شادا کی چک ہے، دنیا کی وہی سب سے بڑی معیست زدہ اور بریجت قوم سے جس برروز بروز روز من تنگ ہوتی جاری ہے اورجس کے وہ ملک ہاتھ سے نکل گئے جودل كمع محون اوراولادس برطور كم من من كايك ايك بالشت كي فيمت ملانون سنه خالدًا ورابوعبيرة، سعدٌ ومعادة طارق وحدبن قاسم، نورالدين وصلاح الدين كر دست كنة اورشيرخواريي ما وك سعد المكرعيسانى من اسكولون اور تربيت كابول ميس داخل كرديئے كئے سينكروں سراروں كوسائھ باندھ كرسمندرس ڈال ديا-ان كى بندھى بونى لاستين سمندرك كنارون برمدتون كي بعد ملى بين سركرده توكون كوبوا في جهاز بربيها كرا وبرس بيعينك دياكيا، عورنون بركوليان جلائي كيس الجزائرا ورمراكش من نربى آزادى بالكلسلب كرنى كى فائض بربجد بابنديال عائدكردى كيس - اوربرى مسلانون كوزبردى عبسانى بنایاجار اسبے دوسی ترکستان میں الترکانام بیلنے کی سنزافتل سے عورتوب کی بےعزنی مساجد کی بے حرمتی ادنی بات ہے، مقتولوں اور قبیلوں کاکوئی شار نہیں، فلسطین میں عربوں کی جگر بريدداد الا كوبساياكيا ورع بون برزندگی تنگ كردی كئ (سيم ١٩٤٠ع) بن فلسطين كو تقيم كردياكب اورزدخيز علاقه بهوديول كودس ديا ورعربول كى مرضى كيفلات امسدائیلی حکومت قائم کردی گئی اسس سے بعد عربوں پرکسیاگزری یہ ایک تکلیف دہ بيان ها يهود بول بين وحشت ويرمرين كابورا شوت ديا اورع بون كاقتل عام كيا كياعرب بعاكب بجاكب كرعرب حكومتوں بيں بيناه كزين پوسنے اور آج تك ان كوسكھ نعيب منهواء اسرائيلى حكومت عربول كهالخ ايك مستقل خطره بنى بهاوداس کی نگاہیں مرکز اسلام تک جارہی ہیں۔اور وسری جنگ عظیم کے بعد عرب ملک رفت رفت

کی جان اورخون سے اداکی تھی۔جن میں کا ہر ایک اِس وقت کے کل مسلانوں سے
زیادہ قیمتی ہے۔ کاش کہ اُن میں کا ایک ہی ہوتا، اور اِن میں کا ایک بھی مذہوتا۔
کیا یہ وہی قوم ہے جن کی عزین ہون کی آبر وہ جن کے بنی کا ناموس اور جن
کے شعائر دین کسی وقت محفوظ منہیں ہ

اورجن کی زندگی اور موت جن کے قلب اور دماغ اور جن کی اولاد بھی دوسرول کے اور جن کی اولاد بھی دوسرول کے اور جن کی مورا ہو۔ کے ہاتھوں میں رہ جنگی ہویا ہو۔

کیایہ وجیہہ جہرے، یہ شاندار وہا وقار صور بین ، یہ بارعب جسم وہی ہیں جو بخر ہم کار دشن و دوست کی نظریں حقیر، بے وقار و بے رعب ہیں ، واذا رئیتھم تجبک اجسامھم اورجب تم ان کودیکو گے، ان کے جم بیٹ وان یقولوا تسمح لقولهم کا نہم میں مسئل کا محسبوں کل صیحة نگیں گے تو تم کان لگا کرسنے لگو گے رائیک حشب مسئل کا محسبوں کل صیحة نگیں گے تو تم کان لگا کرسنے لگو گے رائیک علیم میں دالمنافقوں) ان کی حقیقت کیا ہے۔ گویا کہ یہ بیک لگا ئی

معصرين -

بونى نكر يا بي برآوار كولين خلاف بى

اوریہ کیا جو کا ندسے سے کا ندھا ملائے، پہلوبہ پہلوکھ اسے بیاں اوریہاں سے باہر عدالتوں میں اورعدالتوں سے باہر دشمنوں کی طرح الطبطی اور لوتے رہتے ہیں۔ یہ کا ندھا بہلوسے بہلو ملائے ہوئے ہیں۔ یکن ان کے دل استعاری بخوں سے آزاد ہونے جارہے ہیں اور وہ خود آزادی کی سانسیں نے رہتے ہیں۔ اور مسرت کی بات ہے کہ استعاری طاقت کی گرفت روز بروز دھی بی ہوئی جارہی ہے۔ (مث) اور مسرت کی بات ہے کہ استعاری طاقت کی گرفت روز بروز دھی بی ہوئی جارہی ہے۔ (مث)

بالكل الك الكبين-

تم ان كواكم المجهة بوء مالانكران كدل

تحسبهم جيعًا وقلوبهم شتى

على على الم

کیا وہ قوم قیامت تک بھی کھی مسرور در مطائن ہوسکتی ہے جس کی ماریخ میں ایک مرتبہ بھی اسبین کا واقعہ ہوج کا ہوا ورجس کے بعض اور دوسرے مالک بھی اسبین بن مرتبہ بھی اسبین بن میں ہے ہیں ہیں ہے ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے

كيا وه قوم اطينان كى سانس كي كى وصيت اخرجو المينى كى وصيت اخرجو الميدود والنصارى من جزية العرب (يهودون اورعيسايون كوجزيره عرب الميدون الدهود والنصارى من جزية العرب (يهودون اورعيسايون كوجزيره عرب سائل دى بورى من كرسكتي موج

کیا دہ قوم جس کے اوقاف واطاک مساجدا ور مائز ومشاہ دُفانقا ہوں اور دوسری دینی اور قومی یادگاروں پر دوسروں کا قبصنہ ہو، لینے کو بچھ باا ختیار سجھ سکتی حسر من اجتناعلم ہوتا جارہ ہے ۔ انتہ ہی آنکھوں سے پر درے الحقة جاتے ہیں اور دل کی حالت بدلتی جاتی ہے ۔ اکثر اطینان کے بجائے چرت اور مسرت میں اور دل کی حالت بدلتی جاتی ہے ۔ اکثر اطینان کے بجائے چرت اور مسرت بوتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراتے تھے:

او تعلموں ما اعلم لف حکمت قلیلا ولیکتم کشیر ا (اگر تم وہ جانتے جویں جانتا ہوں نو تھوڑا ہینتے اور زیا دہ روئے)

آب جب دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف بیرمرد کے جوان جوان توانا و تندرست بینے اور پوستے ہیں تو آب سی کھنے ہیں کہ بیر بڑھا ہیں میں اس کا سہارا اور آبھوں کی شینے اور پوستے ہیں تو آب سی کھنڈ ک ہیں ، ان کو دیکھ کراس کا دل باغ باغ ہوجا تا ہوگا کہ جوباع ہیں نے اپنے کھنڈ ک ہیں ، ان کو دیکھ کراس کا دل باغ باغ ہوجا تا ہوگا کہ جوباع ہیں نے اپنے

ہاتھ سے لگایا تھا وہ میری زندگی میں بھل بھول رہاہے، ایسے اقبال مندتھوڑے
ہوتے ہیں۔ اس کی مٹی ٹھکانے سکے گی، گرجب وہ بیر مرد ان کو دیجھتا ہے تو دل بڑو
کر رہ جاما ہے کہ ان میں سے ایک بھی مرتے ہوئے میر سے صلق میں یانی ٹیکا نے کا
دوا دار نہیں وہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہ نہ ہوتے تو یہ حسرت نورنہ ہوتی کہ ہوکر کے بھی
میرسے نہیں۔

یکی حالت اس وقت ہماری ہے، اسلام جب ابنی اولاد برنظر ڈال ہے تو کہتا ہے وہ بہت ہم کی کافی سے بیسہ بیر کہتا ہے وہ بہت ہم کافی سے بیسہ بیر کہتا ہے وہ بین اگر کام کے ہوتے توان سے بہت کم بھی کافی سے بیر بے بی نام سے بیار سے جائیں اور میر ہے ہی کہلاتے ہیں لیکن ان میں سے میر بے کام کے خفو ڈ سے بیل " فدا کا شکر ہے کہ آنکھوں پر بردہ بڑا ہوا ہے عیب ہے ہے ہوئے بی کام کے خفو ڈ سے بیل " فدا کا شکر ہو آنکھیں و بی بیل کہ کمر دریوں کا نقائص کا نیوب کا اور گنا ہوں کا بازار اور میل لگا ہوا ہے اور ان ذرق برق لباسوں میں بہت سے جالؤرا ور درند ہے ہیں۔

سیکن اگر مادی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو عالم الفیب تودیکھ رہا ہے۔ وہ صورتین نہیں دیکھتا، نام نہیں پوچھتا، وہ دل اورعل دیکھتا ہے، ان الله لا بنظر الی صود کھر و اصوا تکھر و لحت نابنظر الی صود کھر و اصوا تکھر و لحت نابنظر الی قلو بکھ واعمال را للہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے کہ بیرانسان نہیں انسانوں کا کوڑاکر کے ہیں جن بیں دانے اور کام کے بوتی بہت تھوڑ ہے ہیں۔ دانے اور کام کے بوتی بہت تھوڑ ہے ہیں۔ دانے اور کام کے بوتی بہت تھوڑ ہے ہیں۔ دانے اور کام کے بوتی برائے علیہ وسلم نے فرایا تھاکہ تم پر تومیں اس طرح اکتھا ہو

جائیں گی جس طرح کھانے والے لگن بر، اوگوں نے بوجھایا رسول اللہ ہاری تعداد
کی کی کی وہرسے ، فرایا نہیں ہم بہت ہوگے سکن تمہادار عب ان کے دلوں سے
اٹھ جائے گا۔ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوجا دُگے۔
یہ تواللہ دیکھتا ہے۔ لیکن ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ :-

ادر ان ان ان سے بیدی وہ لوگ ہیں جو کلمہ کے معنی نہیں جانے اور سٹرک و توحید ورسالت کے متعلق سرے سے ان کاکوئی عقیدہ ہی نہیں، ایسے بھی ہیں جن کو کلمہ بھی یا دنہیں، ایسے کثرت سے ہیں جن کے دل میں توحید بوری طرح سے نہیں اثری مذمثرک سے ان کوکوئی نفرت ہے ایسے بھی کچھ کم نہیں کہ قرآن مجید کے مطابق مربے سٹرک وبت برسی میں مبتلاہیں۔

(۱) ایسے سینکڑوں ہیں جواسلام کوبالکل نہیں سجھتے مذہبی سجھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ ان کواسلام یااسلامی نام گھرکے سابان اور روایات کے ساتھ باب دادا کے ترکہ میں ملاہے ۔ اس کے تعلق ان کوا ورکوئی علم نہیں وہ نہیں جانتے اللہ ان کیا جاہتا ہے اس کے تعلق ان کوا ورکوئی علم نہیں وہ نہیں جاندان کی زندگی میں کوئی کیا جاہتا ہے جاسلام نے کیا حقوق اور شرائط ہیں جاسلام نے ان کی زندگی میں کوئی درستی یا فرق کیا یا نہیں ہ

رس ایسے بہت ہیں جن کی زندگی اور موت کسی طرح اسلامی نہیں، اور ان

کے دسم ورواج ، شادی غی ، شرن و گنا سرت ، وضع قطع ، نشست وبر فاست ،
معاملات و تعلقات کسی سے بھی کوئی ان کو مسلمان نہیں ہجو سکتا ۔

دم) ایسے اکثر ہیں جو کسی معنی میں اسلام اور رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی امت کے لئے مفید نہیں اور ان کا ہونا بر ابر سے۔

(۵) ایسے بہت بین کہ ان سے اسلام کے نام اور اس کی شہرت وعرت وکامیابی کو نقصان بینے رہاہے۔ ان کو دیچھ کراور ان کے ساتھ دہ کر لوگ اسلام سے برعقیدہ اور کبھی مرتد ہوجاتے ہیں۔

(۲) بہت سے ایسے ہیں جن کو اسلام کے قلامت اور سلانوں کو نقصان بہنچانے کے لئے اسلامی شعائر اور مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کے لئے مفت اور بہت مقوری قیمت پر ہروقت استعال کیا جاسکتا ہے۔

(ع) ایسے بہت زیادہ ہیں جن کواسلام کے ساتھ کوئی دلچبی اور مسلانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ، ان کو ان کی مشکلات و ضروریات کا کوئی علم نہیں وہ یہ بھی بہیں جانتے کہ مسلان کہاں کہاں جستے ہیں اور وہ ان کے لئے کیا کرسکتے ہیں ، بھی بہیں جو مسلانوں کو تقریب جستے ہیں مسلمان کہلا نے سے مشراتے ، بیں ، اور دنہ بر بہتے ہیں ، و ققر سمجھتے ہیں مسلمان کہلا نے سے مشراتے ، بیں ، اور دنہ بر بہتے ہیں ۔

(۹) ایسے بہت سے بیں جو اپنی اور سالان کی حالت پر قائع بیں۔ انہیں اسلام اور مسلانوں کی عربت اور ترقی کے دیکھنے کا کہیں کوئی شوق اور ادمان نہیں ہوتا اور مذذلت سے کوئی تکلیف ہوتی ہوئی ہے ان کویہ چیز کوئی غیر معمولی نہیں معلوم ہوتی ۔ بہت سے ایسے بیں کہ خود اپنی نظریں ان کی کوئی عربت نہیں، وہ اپنی قیمت نہیں جانے ، اپنی تاریخ لینے اصلی نیاسلاف اور بزرگوں سے بالکل ناواقف نہیں وہ کسی وقت ان پر فحر اور لینے اسلام پرشکو نہیں کرتے اور مذان کو ان کی بین وہ کسی وقت ان پر فحر اور لینے اسلام پرشکو نہیں کرتے اور مذان کو ان کی بیروی کا اضوی ، ان کے سامنے اسلام کاکوئی اصلی نمور ناور اس کاکوئی بلند تھیں نہیں اس لئے وہ سے دائے اور مایوس ہیں۔ اصلی نمور ناور اس کاکوئی بلند تھیں نہیں اس لئے وہ سے دائے دائے تا اور مایوس ہیں۔ اصلی نمور ناور اس کاکوئی بلند تھیں نہیں اس لئے وہ سے دائے تا اور مایوس ہیں۔

(١٠) اكتر ايسي بين جو محض ديكها ديكها اورسمي مسلمان بين - اس النه منان كواسلام كاعلم بسيرناس يرفخ وشكرسهدراس مين ان كوكوني تطف سيداورية ان کے اخلاق واعال براس کانور وبرکت وانتہے۔

بتابيئ كه ايس مجمع كود يحوكركيا خوشى بوحقيقت بس آج كل جهال مسلمان و جمع بوجایش و بان عقائد و مذہب کا عجائب خانہ دینی اور روحانی ا مراص کا بیارخانہ عيوب كابازارلك جاناب مكري

بيردون في جاسب ساستها سندنها سب

عيرف اب مسرت وجرت وحرت كے بعد عبرت مى كادر عبر بعے مبارك بين وه لوك جواس درجه لوكي طيكرلين - ان في د الك لعبرة لاولى الدبضار-

أسيئهم إينا مقابله اسلام كي ميك مودون سع كري إ

محماری تھے۔

ا-صحابة كنتى كے تھے، اورتهام دنیا پر ١- يم لاتعدادين اورزمين بريهاري بو ز ہے ہیں -

٧- بهي غلامون اورغلامون كيفلامون ٧-صحابة بادشابون برسلطنت كريت کی غلامی جی ہزار دفت سے نصب ہوتی ہے۔

٣- ٢٨ سب كه عقد اور كهدية رب -س معامر كيورز عقدا ورسب يورك. م بهارى زندگى سخنت دلت فكروبريشاني سم مسائة كى دنياع تبت اوراطينان ہے گزرتی ہے اور آخرت کی بھی بظاہر بسرمونی تفی ، اور آخرت اس سے کہیں \* الميداهي نهين -

اب بين غوركرنا چاسية كه بيكس جيز كى نخوست اوروه كس جيز كى بركت تقى ؟

صحابة كياس كون ساكيميا كانسخه تفاكياكرامت نفى ان كى زند كى من عيه منطع منطع كيا انقلاب بواجس نے دنیاس انقلاب کر دیا ؟ ان کی بوری زندگی کا بغور مطالع کرنے سيمعلوم بوتاب كراس كسواكونى قابل ذكرغبر معولى واقعيب بواكرانبول این پوری زندگی و موت عقل ورائے، دل ودماع، مرضی وافتیارا وراین پوری مشين كى بنى ايك ايسانسان كسيردكردى تقى جومعهوم عما، خوددنيا كاسب برا عليم خفاا ورجوفداكم مشوره وحكم سے كام كرتا تھا، جس سے على بو فى حكن نہيں، اسى كى وى سعيات كرما تفا-اسى كى روشى من جلها تقار ان هوا لا وحي يوجى ـ رسول ابنى خوابه شات سے بات نہيں كرنا اس كى گفتگو محص وى سب جوجعيى جاتى ہے۔ وبى ان كوا علما الحقا الحقا الحلاما عقا بحراماً عقاء جداكرتا عقا الأالحقادي عطائتی مذکلی خود بخوداگ ان کی شریعت کے قبصتری علی اگ ان کی جهال کردیا ترم نرا کے وہ جہال کردیا گرم گرماسکے وہ بيردنياس كونسي قوت كونسي عقل تقي جوان كامقابله كرتى ووه فداكي تقدير اورقضارمبرم بن كفي على بولل مبيل كتى تقى - وه خودكياكررسه عقداللر اور اس كارسول كردما بحقا-

جسس وقت اس نادان کمس بی را مّت استاس انالیق اعظم اس مربی اکبراس داناجها ندیده کی انگلی چیوردی ، وه بیچدار گلیول میں ، بعیر میں براگیا۔ مربی اکبراس داناجها ندیده کی انگلی چیوردی ، وه بیچدار گلیول میں ، بعیر میں براگیا۔ وه جننا جلت است اور دو الب مرکوی ده جننا جلت میں اور مول بول اور بول اور بول بول اور بول بول بال مرادیں ۔

سنه مسلمانوں مے شریعت کاراستہ جھوڑ کرمنزل مقدود کوجب بہجیاجا ادور ہوتے گئے۔

اس کا اختر نہیں بچر تا وہ محد کا ہے اور بیاسا ہے، گرکسی کو اس برترس نہیں آتا۔

اآلیق اب بھی ان تام لوگوں سے اس بچے سے ڈیا دہ قریب ہے لہذا ذیا دہ شفیق ہے جن کی صورت یہ کہا ہے مگر وہ مختر بھیر لیتے ہیں ۔ جن کا باتھ یہ بچر شاجا ہتا ہے مگر وہ مختر بھیر لیتے ہیں ۔ جن کا باتھ یہ بچر شاجا ہتا ہے ۔ مگر وہ بھر الیتے ہیں۔ لیکن وہ بچہ اللّی کی طرف کسی طرح متوجہ نہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ اتباع کا ہے وہ نسخہ کھیا (قرآن)

اب بھی موجود ہے، استعمال کرنے کی دیر ہے نسخہ استعمال کرنے والا اور برط سے والا

قرآن مجید برطه و یا برطه واکرسنو، فرانف واحکام کی فہرست دکھیو، جو کی بولود کا کرو ابنی اپنی اصلاح کرو، کہ وم کی اصلاح اسی طرح ہوگی ۔

اله مسلانوں کے سیاسی واقتصادی مصائب جن میں ان کاکوئی دستگیرنہیں -

سه الله بدراه وروی مین فقر وافلاس اور الی مشکلات واقتصادی ضرور بات بین -سه انایین اعظم حضرت محرصلی الدر علیه وسلم -

## مورث ورث

آب تاریخ اسلام بین سلانون کی ناکائی کی لئے داستانیں پڑھنے ہیں۔ یہ حقیقت کی شکت کے واقعات ہیں یہ سب صورت کی شکت و ہر کیت کے واقعات ہیں۔ صورت نی شکت ہر معرکہ ہیں دسوا و ذلیل کیا۔ ہے کی خطابهاری صفی ہم نے غریب صورت پر حقیقت کا بوجم کو سہا در شکی ۔ خود کھی کی اور عارت کو بھی زمین پر سے آئی۔

گری اور عارت کو بھی زمین پر سے آئی۔

### صورت اورصف

صورت اور حقیقت میں بہت برا فرق ہے ایک جیزی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت، ان دونوں میں بہت بڑی مشابہت کے باوجو بهت برا فرق بی بونا ہے، آب روز مرہ کی زندگی میں صورت اور حقیقت اور ان کے فرق سے خوب واقف ہیں۔ ہیں اس کی دومتالیں دیتا ہوں، آب نے مٹی کے بجبل دبيجه بون كرجوبالكل اصلى بجيل معلوم بوستة بين ركبين صورت وحقيقت میں زمین آسمان کا فرق سے، اصل آم کوئی اور جیز ہے اور مٹی کا نقلی آم کوئی اور بين الملى كي الماسلى أم كاذا تقريب منخوشبوم دس منزى مناس كي فايس صرف آم کی شکل ہے اوراس کارنگ وروعن ،اس کے مگر منى كاآم، يهمى كاآم ديكھنے بوكاب منطانے كانسو يحفنے كان ذاكقه ناخوشبور آب مرده عجاتب خاندس گئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں درند شيا ورسب جانور موجود بين اشير تهي سهدا وربائقي بهي اتنيدوا بهي اورجيتا بهى محرب يحقيقت البقس بحرى الوتى كهالين اجن مين مذكوني جان سامه طاقت شيرسه مكرمذاس كى أوانسب مدعفته، منطاقيت سبع منهيبت ـ خفيف كيمقايله سورت كي شكرت ابين بهكناجابتا

ہوں کہ صورت بھی حقیقت کے قائم مقام نہیں ہوسکتی ، صورت سے حقیقت کے خواص مجمى ظاہر تہيں ہوسكة، صورت مجمى حقيقت كامقابله تہيں كرسكى . صورت مجمى حقیقت کا بوجیسنبهال نہیں کئی، جب صورت کسی حقیقت کے مقابلے ہی آئیگی، اسکو شكست كها ما بريمي جب صورت بري حفيفت كالوجود الاعاميكا يصورت كي يوري عارت زمين يأرسي. صورت اورحقیقت کاید فرق ہرجگہ نایاں ہوگا۔ ہرجگہ صورت کو حقیقت کے سلسف بيبابونا برسك كاريهال كك كعظيم سعظيم ورمهيب سعمهيب صورت اكر حفير سے حقير حقيقت كے مقابله ميں آئے كى تواس كومغلوب بونا برك كا -اس ك برجيونى سي جيونى حقيقت برراى سيراكى صورت كم مقابله مين زياده طا ركفنى بدء حقيقت ايك طاقت بدايك تفوس وجود به بهورت ايك خيال سے، دیکھنے ایک جھوٹا سا بچہ اپنے کرور ہاتھ کے اشارہ سے ایک میس بھرے مردہ شيركو ده كالشير سكاس كوزمين برگراسكا سيكاس كي كرجيرواه كتنابى كمرود سى ایک حقیقت رکھا ہے شیراس وقت صرف صورت بی صورت ہے ہیے۔ کی حقیقت سیری صورت برآسانی سے غالب آجاتی ہے۔ معس كارصوكا يه عالم حقائق كالجموعه بصالترتعالى فيهرجيزس ايك حقیقت رکھی ہے مال کی بھی ایک حقیقت ہے اس کی محبت طبعی اور اس کی خواہش فطرى بها أرحقيقت منهوتي تواس كمتعلق احكام كيون بوت اس مل المتنشق كيون بوتى واولادايك حقيقت سے اس سطيق محبت اورفطرى تعلق بوتا ہے ، اكرادلادايك حقيقت منهوتى توسترييت بيناس كى برورش ونكراشت كاحكا وفعنائل كيون بوت وأى طرح طبعى صروريات اورخوابشات كى محى ايك حقيقت

ال حقيقتول برايك بالاتر، قوى ترحقيقت بى غالب السكى سهكونى صورت غالب تنبي أسكتى بيرحقائق كتف باطل آميزسهى ان برفع حاصل كرين يحصي ليزاسلام وايان كى حقيقت دركارسهاسلام كى صورت كتنى بى مقدس سبى ان برفنخ ماصل نهیں کر محی اس لئے کہ ادھر حقیقتیں ہیں ادھر صرف صورت ، آج ہم ہی دیجھ اسے بين كه صورت اسلام ا دني ا دني حقائق برغالب نهيس آدې سے اس كے كه صورت مين دراصل مجه يم طاقت شهين، بارى صورت اسلام، صورت كلمه صورت مازيم سسادني ترغيبات جهران سيقاصرب ادنى عادات يرغالب آن سے عاجز بهايهم كوموسم كى ادنى سخى اورحقيرترين خوابش كامقابله كرنے كى طاقت عطانهيں كرتى - آب كابيه كلمنه وتبعى كردن كتوادية كى طافت ركفاعفا، حوال اورا ولادكو التد كى راه ميں بے تكلف قربان كرا ديہ كى قوت ركھتا تھا، جو وطن جھڑا دينے اور تخته دا برجرط حاديث كي فوت ركه تا تها، آج وه ان سرديوں ميں صبح كى نماز كے لئے الحلالے کی طاقت نہیں رکھنا۔ جو کلمہ زندگی بھر کی معقائی سٹراب کو شریعت کے علم برہینتہ کے سلئے چھواستحاتھا،آج اگر صرورت برطبائے تو آپ کی ادنی مرغوب جیزیامعولی عاد بجى بهي جواسكا، اسكنك ده كلمه كي حقيقت تقى جس ككار ناسف آب تاريخ اسلام میں پڑھتے ہیں، پر کلمہ کی صورت ہے جس کی سیائری آب دن دات دیکھتے ہیں۔ ہم علطی میہ کرستے ہیں کہ صحابۂ کرام کی تاریخ کو اپنے اوبرا وڑھنا جا ہتے ہیں ہی کو ابنے اور منطبق کرنا چاہتے ہیں،جب وہ نظق نہیں ہوتی،جب وہ لباس ہمارسے ا دېرراست نهيں آيا،جب جگر جگر محول پڙجائي تو نهم شکابيت کرية بين نعجب كرستيان كركلمه وه بحى برسفت تحقيهم بحى برسفتين، نماز ده بحى برسفت تصيم بهي بڑے سے ہیں ، بھرکیوں اسسی طرح کے واقعات ظہوریں نہسیں آتے، کیوں اسی طرح کے نتائج و شرات برآ مرنہیں ہوتے ، دوستو اور بزرگو! ابنے نفس کو دھوکہ مذدو، وہاں کلمہ کی حقیقت تھی ایمان کی حقیقت تھی ، یہاں کلمہ کی صورت ہے ، ایمان کی صورت ہے ، جس طرح املی کے نیج سے آم کے بھیل کی توقع فضول ہے اسی طرح صورت سے حقیقت کے خواص کی امید ہے کار ہے اور فریب نفس ۔

حقيقت اسلام حضرت فبيك كاواقعه آب فيساسه يهانسي كتخته بران كوج وهاياكيا بيارول طرف سي نيزول كى نوكول في ان كوكوجنات وعكيا، برجيون في ان كح جيم كوجيلى كرديا، وه صبرواستقامت كيسا تهمقابله كرية رسب عين اس مالت مين ان سے كہا جا ماسے كركيا تم اس برداضى بوكر تمہارى جگهرسول الترصلی الترعلیه وسلم بود به وه ترایب کرجواب دیست بی کرمی تواس بركعي راضى نهبين كرمجه جهور دياجات اورحضورك تلوه بين كونى كانظامى جه حضرات إكيابيه صورت اسلام تقى جس في ان كوتخنة دارير تابت قدم ركها اوران كى زبان سے بدالفاظ كبلوائية بنين، وه اسلام كي حقيقت عي جوان كے سرزم برمنيم رطقى على اجوبرنيزك كيجين بران كيسا منجنت كانقشرلاني على اورانهسين دكهانى تفي كربيرتهارى استكيف كاصله بسابس جندلحون كامعامله بسيدجنت مهاری منظری، بدوزای دحمت تهاری منظری اگرتم نے اس فائی جسم کی اس فانى تكليف كوكوا راكرليا توعيرفاني زندكى يحفرفاني راحت تمها راحصت يعشق ومحبت كي حقيفت تفي، جب السيك كماكياك كيام كوريمنظور بيك كمتهارى جكر رسول الترصي الله

عليه وسلم بول ؟ نوحضور كى صورت حقيقت بن كران كے سلسمنے آگئ اور ان كو كوارا نبين بواكداس حب الله اس حبم افدس كوايك كانتے كى بھى تكليفت بور

سے بہت باک اور مبند حقائق سقے جودرد و تکلیف کی حقیقت برغالب آئے۔
صورت اسلام میں اس حقیقی درد و تکلیف کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ بہلے تھی نہ اب
ہے ، صورت اسلام نو تکلیف کے نصورات اور خیالات کا بھی مقابلہ نہیں کرسکتی۔
ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ فیادات کے موقع برخیالی خطرات کی بنا پر لوگوں
نے صورت اسلام بدل دی ۔ مسلانوں نے سروں برجوشیاں رکھیں اور غیراسلام
شعادا فتیار کتے ، اس لئے کہ ان غریوں کے پاس صرف صورت اسلام نفی جو اسس
میدان میں مظمر نہیں سکتی تھی۔

آب نے ساہے کہ حصرت صہیب دوئی ہجرت کرکے جانے لگے تو کفار مکہ سنے ان کو داستہ میں دو کا اور کہا کہ صہیب تم جاسکتے ہو مگریہ بال سہیں ہے جاسکتے ہو مگریہ بال سہیں سے جاسکتے ہو مگریہ بال سہیں سے حقابلہ تھا۔ جو تم نے ہماد سے شہرس بیدا کیا ہے اب حقیقت اسلام کاحقیقت مال سے مقابلہ تھا۔ حقیقت اسلام اپنی مقابل حقیقت برغالب آئی، صورت اسلام ہوتی تو وہ حقیقت مال کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی۔

آب نے سناہے کہ حصر سنابوسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کفاران کا راستہ روک کر کھڑ ہے ہو مگر ہماری لوگی امسلمہ راستہ روک کر کھڑ ہے ہو مگر ہماری لوگی امسلمہ کو نہیں، لے جاسکتے ،اب حقیقت اسلام کا ایک حقیقت سے مقابلہ تفاوہ حقیقت کی بیری کی عبت، جو ایک حقیقت تھی، نیکن اسلام کی حقیقت مومن کے دل بیں ہرحقیقت سے زیادہ طاقتور اور گہری ہوتی ہے، نہوں نے بیری کو اللہ کے حوالہ ہرحقیقت سے زیادہ طاقتور اور گہری ہوتی ہے، نہوں نے بیری کو اللہ کے حوالہ

کیااور تن تنہاچل دیئے کیا صورت اسلام بیں انٹی طاقت ہے کہ آدمی بیوی کو بچور دی اور بھور کے سے کہ آدمی بیوی کو بچور دیے ہے کہ تو کی اور بھور کے لئے کفر تک اختیار کرلیااور صورت اسلام کی ذرا بروانہیں کی ہے۔

آب نے سناہے کہ حضرت ابوطائے ماز بڑھ رہے تھے کہ ان کے باع میں ابك جهوني سى جرطيا أكنى اوراس كو بجرجان كاراسته مذملا ، حضرت ابوطائي فوجهب كى الماد كي المال المول في الماع صدقه كرديا - اس كي كره قيقت الاس المراس مركن كوكوارانهين كرسكتي تفي ، باع كى بي ايك حقيقت بيداس كى سرمبزى ، اس كى فعل اس كى قيمت ايك حقيقت بها الله حقيقت كالمفابله صورت نماز نهين كرسكتي تفي ال كامقابله كرف كى طاقت حقيقت صلوة بى بسب سير بارى آب كى مازادى ادى حقىقبنول كامفابلاس كين كري كروه حقيقت سے فالى اور ابلے صورت سے ـ آب في سنا الوكاكم يرموك كيمبيان من جندم ادمسلان عقف اوركى لاكم روی،ایک عیسانی رجمسلانوں کے جھنٹر کے پیچے اور ماتھا) کی زبان سے سيدافتيار نكلاكه روميول كى تعداد كالجه تفكامات وحفرت خالد سندكها خاموش إفدا كى قسم الرميرك كهودس اسفركتم درست بوسفاوس روميول كوبيغام عجيا كراتى بى تعداد اورميدان مى سلمائيس ـ

حضرات احضرت فالد کویہ اطبینان واعتمادکیوں تھا اور وہ رومیوں کا تعالی کویہ علیہ اسلام رکھتے تھے اور کویہ حقیقت اسلام رکھتے تھے اور سیجھتے مقابل مرف رومیوں کی صورتیں ہیں، جوہ طرح کی خفیقت سیحقتے مقے کہ اس کے مقابل مرف رومیوں کی صورتیں ہیں، جوہ طرح کی خفیقت سے فالی ہیں، یہ لاکھوں صورتیں اسلام کی حقیقت کے سامنے کھی نہیں سکتیں۔

> چومی گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لااله را

ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت برحق ہے۔جنت ودوز خ برحق ہیں، مرف کے بعد یقینا اُزندہ ہونا ہے، ایکن کیاسب کوایمان کی وہ حقیقت حاصل ہے جو صحابہ کو حاصل تھی جاس حقیقت کا نیتجہ یہ تھاکہ صحابی کھجور کھانے کھانے بھینکہ بتا ہے اور فوراً اور کہتا ہے کہ ان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے اور فوراً برط حکر شہادت حاصل کرتا ہے، ال لئے کہ جنت اس کے لئے ایک حقیقت تھی اور وہ حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس کی حقیقت جس کو حاصل تھی وہ قسم کھاکہ وہ تقیم اور کہتا تھاکہ شرح اُدر بہالا کے اس کی حقیقت جس کو حاصل تھی وہ قسم کھاکہ حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس کی حقیقت جس کو حاصل تھی وہ قسم کھاکہ ۔ کہنا تھاکہ شرح اُدر بہالا کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آرہی ہے۔ یر دوک کے ۔

en de la companya de En companya de la co میدان میں ایک صحابی ابوعبید کے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر امیں سفر
شکے سلئے تیار ہوں کوئی بیغام نو نہیں کہنا ہے وہ کہتے ہیں، ہاں رسول الشرسلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ہالاسلام عرض کرنا اور کہنا کہ آب نے ہم سے جو وعدے فرمائے سنتھے وہ سب پورے ہورہ ہیں، بر ہے یقین کی حقیقت، اس حقیقت پر فرمائے وہ سب پورے ہورہ ہیں، بر ہے یقین کی حقیقت، اس حقیقت پر کوئی جاعت پر کوئی جاعت فرمائے اور ایسی حقیقت دیکھنے والی جاعت پر کوئی جاعت فرائے ہے۔

صورت اسلام مفاظت كرنے كيلتے كافي تهيں است يں جو سب سے بڑا انقلاب بوا وہ بہ کہ اس کی ایک بڑی تعداد اور شاید سب سے بڑی تعدادس صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی - بدائج کی بات نہیں، بدصدیوں کی برائی حقیقت ہے صدیوں سے صورت نے خفیقت کی جگہ ماصل کر رکھی ہے۔ عرصہ تك دسيكفيف والول كوصورت برحقيقت كادهوكا بموناد بااور وه حقيقت كردس اس صورت کے قریب آنے سے بچتے رہائین جب کسی نے بھت کر کے اس صورت كوجيوا تومعلوم بواكرا ندرسي يول بها ورحقيقت غائب بوجى ب آب نے دیکھا ہوگا بھی کھی کا شتکار کھیت میں ایک اکوری گاڑ کراس پرکونی كبرا والدينا مص كود يحكر برندون اورجا نورون كوشيبهم وتاست كمكوني آدى وهوا كرد باسب الركمي كونى سياما كوابا بوسيار جالورتمت كرك كعبت من جاير بالوطابر سه كه وه سيان شبه كيونها وكرسكى ، جونيجه به بوتاسه كه جالوراس كهيت كو روندوا التابي اوربرند اسكاس كاستياناس كرديت بي مسلانون کے ساتھ بی واقعہ بیش آیا، ان کی صورت حقیقت بن کربرسوں

ان کی حفاظت کرتی رہی، قومی ان کے قریب آنے سے ڈرتی تھیں جقیقت اسلا کے داقعات ان کے ذہن میں تازہ فضے اور کسی کومسلمانوں برحلہ کرنے کی جرات منہیں ہوتی تھی میکن کب تک وجب تا ماریوں نے بغداد برجرطمعانی کی جس برحلہ کرنے مسعده برسول احتياط كرست رسيخنواس صورت كى حقيقت كهل كئ اورمسلمانون كاعبرم جانار بإساس وقت سعصورت اسلام حفاظت كرسنه كح سلن كافئهين ہے۔ اب صرف حقیقت اسلام ہی اس امت کی حفاظت کرسکتی ہے۔ بهاری خطا آب ناریخ اسلام میں مسلانوں کی ناکا می کی تلخ داستانیں بڑھتے ہیں، یہ حقیقت کی شکست کے واقعات مہیں، یہ سب صورت کی شکست وہاریت مے واقعات بیں مصورت نے ہم توہم عرک میں رسوا و ذلیل کیا ہے کی خطاہماری بقى بهم نے غرب صورت برحقیقت کا بوجھ رکھنا جا با وہ اس بوجھ کوسہار نہ کی خود بھی گری اور عارت کو بھی زمین برے آئی ۔ حقیقت اسلام مرتول سے میان میں آئی کی ایک عصدراز معصودت اسلام معركه آزما بساود شكست برنتكست كهادى بها ورحقيقت اسلام مفت ميں بدنام اور دنيا كى تكابوں ميں ذليل بورسى سي دنيا سم كار سي كم ميد ميدان مين آئى بى منهين اس كرمقابلهم مسلمانوں كى صرف صورت سب

ندکه اسلام کی حقیقت -یورب کی قوموں کے مقابلہ یں ترکی میدان میں آیا ، سیکن اسلام کی ایک نڈھا صورت ہے کرایہ بخیف و نزار صورت مقابلہ یں تھم رنہ کی فلسطین میں تمام عرب قومیں اورسلطنتين الكريمود يول كم مقابله من آئين اليكن حقيقت اسلام ، شوق شهادت، جذبة جهاداورایانی کیفیات سے اکثر عادی ، عربی قومبت کے نستہمیں سرشار صرف اسلام کے نام وسیت سے آراستہ الیجر بہرواکراس بے روح صورت نے بہودلوں کی جنى قوت وظيم واسلح كى حقيقت سے مات كھائى، الى لئے كەصورت حقيقت كامقابله نهيل كرستى بهودى ايك حقيفت ركه منظف عف اگرجيرسرنا يا مادى عرب صرف ايك صورت رسطت سقع اگر جيد مقدس ايكن صورت صورت سي اور حقيفت حقيفت ب رحمت المراعات كوعرسة فيقت متعلق بن اسلام کی صورت الترکے بہاں ایک درجہ رکھتی ہے اس لئے کہ اس من مرتول سلام كى حقيقت بسى بونى ربى سے اوربير اسلام كى حقيقت كا قالب سے اسلام كى صورت عى التركوبيارى سيداس التكراس كم مجودون كى بسنديده صورت سيكارلام كى صورت بھى التركى ايك برخى تعمت ہے اس كے كداس صورت سے حقيقت اسلام كى طرف منتقل بونانسيت اسان بديم الصورت مي منيس وبال حقيقت برسنجيا بهت مشكل سے اللكان دوستو! التدتعالی كى رحمت و نصرت كے وعد دنیاس اورمغفرت دنجات اورترقی درجات کے وعدسے آخرت بین سے قیقت سيمتعلق بين منكه صورت سيء حديث من سه ان الله لا ينظر الي صوركم واحوالك والحدولك والمالك والمراكا تهارى صورتول اور مالول كونهيل ديجيتاسي وه تمهارسد دلول اوراعال كوديها مسيخ ولوك مرف مبورت كم حامل عقر اور حقيقت مسيحسر فالي عقران كووه ان تکولول سيستيد ديناسه وكسي سهارسه ركاي بوني بن وه فرمانسه اگرتم ان کودکیموتوتم کوان کے جم بڑے کھی ا ہوں گے وہ بات کریں گے توسم کان دیگا کر سنو گے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ اکوٹیاں ہیں، جوسہارے سے رکھی ہوئی ہیں اہر آ دازکودہ لیے واذا وأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقو لسهم كأ منهم خشب مسئلة يحسبون كأ منهم خشب مسئلة يحسبون

خلاف بى مجھے ہیں۔

دين كے افترار اور امن واطبنان كا وعده دناير بھي فتحونوت والمينان كا وعده دناير بھي فتحونوت والم

-: ---

مسست وعملین مذہوں تنم ہی مسرملند ہوا گرشم (مقیقہ) صاحب ایمان ہو۔

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مومنين

ظاہر ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں ہی کو ہے کی کے کھی شرط لگائی ہے کہ اگر تم میں حقیقت ایمان یا کی جاتی ہے تو بھر تمہاری معربلندی میں شک نہیں۔ کہ اگر تم میں حقیقت ایمان یا کی جاتی ہے تو بھر تمہاری مدد کا وعدہ فرمایا :۔ دوسری آیت میں میں صفت ایمان ہی براین مدد کا وعدہ فرمایا :۔

ہم عزور عزور اینے بیٹیبروں کی مددکریں گے اوران بوگوں کی جوصفت ایمان سے متصف ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی

انالنصر رسلنا والذين امنوافي الجيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد الحيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد (المؤمن)

جب الترك گواه كھرے ہوں گے۔

اسى حقيقت ايمانى برخلافت ارضى، دين كيه افتدار اورامن واطينان كاوعلا

فراياسيد :-

ان ہوگوں کے ساتھ جوایمان رکھتے ہیں اور اورجن کے علی صالح ہیں الترکا و عدہ ہے کہ ان کو ذہیں کی خلافت سے سرفراز کریگا ہے ہے ان ہوگوں کو سرفراز کیا جوان سے بہلے تھے ان ہوگوں کو جوالٹر کا بہندیدہ ہے قتدار اوران کے دین کو جوالٹر کا بہندیدہ ہے قتدار عطافرائے گا اوران کے خوف کو اس سے بدل دے گا۔

وعدالله الذين امنوا منكم وعلوالله النين استخلفت من فالدرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليب لسهم من بعد خوفهم امناً -

ليكن با وجوداس ككريد سادسه وعدسه ايان وعل صالح كى بنياد برتقيم يه شرط فرمانی كه بيه صرورى بيد كدان س اسلام كى حقيقت (توحيد كامل) يانی جائے۔ (اس مشرطسے) کہ میری عبادت کریں گئے میرے يعبال ومنى لا يشركون بحب ساعدى كومتريك مذكري كے۔ المنت كى سب سے بوكى خدمت ايس اس وقت سب سے بواكام اوراتمت كى سب سع برى فدمت يدسه كداس كيعوم اورسواداعظم كوصور مست حقیقت کی طوف سفرکرنے کی دعوت دی جائے، صورت اسلام میں روح اسلام اورحقیقت اسلام پیداکرسنے کی کوشش کی جاستے،اس وفت امت کی سب سے برى احتیاج یم ہے اس سے اس کے سب حالات اوراس کے نتیجہ اس دنیا کے حالات بدلیں گے، دنیا کے حالات اس اتنت کے حالات کے اور اس اتنت کے عالات اس حقیقت کے تابع ہیں ایر المت حضرت مسے رعلیالسلام) کے الفاظیں زمان كانك بهاديك كامزائك كانابعسه اورنك كامزااس كيمكيني يرموقوف

بنانے والی چیز کہا سے آئے گی ہائے سادی زندگی بے کیف اور ہے کھانے کو خوشترا گفتہ بنانے والی چیز کہا سے آئے گی ہائے سادی زندگی بے کیف اور یا وہ سے اس لئے کہا سات کی بڑی تعداد حقیقت سے عادی اور دوح سے فالی ہے کیم زندگی بن روح اور حقیقت کہاں سے آئے گی ہ

دوسری قواول کی زندگی کی جرابی خشک بهوجی اس دنیای

اور قوی بی بی بین بو ہزاروں برس سے اپنے مذہب کی حقیقت اور روح سے خالی بو بھی
ہیں اور ان بین صرف چند ہے روح رسیں اور چند ہے حقیقت صورتیں رہ گئی ہیں،
سیکن ان قوموں کی دینی و روحائی زندگی ختم ہو بھی ہے، ان کی ذندگی کے سوتے خشک
ہو بھکے ہیں آج دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تخفیت، کوئی اصلاح ان میں دینی زندگی
اور حقیقی روح پیدا نہیں کرسے تی ایک نئی قوم کا بن جانا ان قوموں کی دوبارہ زندگی
اور تقیقی روح پیدا نہیں کرسے تا ان قوموں میں از سر نودی زندگی اورا خلاقی روح پیدا
الرسے بی انتہائی جدوجہد کی وہ زمانہ حال کے وسائل اور سہولیوں کے باوجو دیجنت
موصہ ہوا خشک ہو جکا ہے، ذندگی کا سرا اور سررشتہ کٹ جکا ہے جب کسی درخت کی
جو خشک ہو جکی ہو اور اس کی رکیس زمین جھوڑ جکی ہوں تو اس کی بینٹیوں کو بانی دینے
جو خشک ہو جکی ہو اور اس کی رکیس زمین جھوڑ جکی ہوں تو اس کی بینٹیوں کو بانی دینے
جو خشک ہو جکی ہو اور اس کی رکیس زمین جھوڑ جکی ہوں تو اس کی بینٹیوں کو بانی دینے

مسلمانول كيليخ حقيقت كي طرف ترقى كريف كي عرورت اسك

اس المت کی زندگی کا سرچینم موجود ہے اس المنت کی زندگی کا سرا موجود ہے اور بیداور بیدا منت کی زندگی کا سرا موجود ہے اور بیدات اور بیدات اس سے وابستہ ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پرایان، آخرت اور

حساب كتاب كايقين بدلااله الدا مله محمد رسول الله كااقراراس امتكاس كى كزرى مالت مين كلى النراوراس كے رسول سے جنعلق ب وہ دوسرى قوموں كواص كوهى نعيب نهين اس الخطاط كرابنين بعي منى حقيقت أسس س بانی جاتی ہے وہ دوسری قوموں میں مفقود ہے اس کی کتاب آسانی رقرآن مجید، محفوظ اوراس کے ہاتھوں میں سے اس کے بیغیری سیرت اور زندگی جو آج کھی بزارون لا كفول دلول كوكرما دين اورزمان كم خلاف لاادين كي طافت رصى سي مكل طريقة برموجود بداورانكمول كسامن بدعيد معابدام كى زندكى اوران كى زندكى كاانقلاب اوران كى كنشول سيد دنيا كانقلاب نظرك سامنه موجودس يدسب دندگى كے سرچينے ہيں ، بيدسب حرارت اور دوشنى كے مركز ہيں و صرف اس كى صرورت بهاكماس امت مين صورت سيحقيقت كي طرف ترقى كي صرورت كا عام اصاب ببيامو، زندگى كے ان مركزول سيعلق بيام واور مادى ومعاسمي انهاك سيداس كوان مركزول سيداكتها فيض كى فرصت مطاوروه ابى اصلى زندگی کے چند دن گرار کرائی زندگی میں انقلاب اورائی پوری زندگی میں ایمان واحتساب اورالترك وعرون بريقين اوراس كى رضاكي شوق مين كام كى روح

بهاری دعوت صرف بههدیکه: مد

با ایها الذین امنو آنا منو آن مسلمانو، صورت اسلام سے حقیقت ایان کی طرف ترقی کرو گ

بهار مستقل بفنه واراجها عات بن كي بم شهر شهرا ورقصيه قصير دعوت

دیتے ہیں، اسی لئے ہیں کہ ہرآبادی ہیں ایسے مرکز قائم ہوں جہاں مسلمان جمع ہو کر
این زندگی کا بحولا ہواسبق یا دکری، جہاں سے اخیں حقیقت اسلام کا پیغام سطے،
جہاں سے ان کو اپنی کھوئی ہوئی زندگی کا سراغ سلکے، جہاں سیرت بنوی اور اصلی
اسلامی زندگی کے واقعات اور دین کی بنیا دی واصولی دعوت کے ذریعہ ان میں
دینی جذبات واحساست ہیدار ہوں اور ان ہیں دینی انقلاب کی خواہش پیدا ہو،
اگریہ مرکز اور اس طرح کے اجتماعات نہ ہوئے تو بڑے بیانے پر اور طاقتور اور مُوثر
طریفتہ ہرا مت کی اکثریت میں محقیقت اسلام" اور دوح اسلام" بیدا ہونے کی کیا
تو فع ہے ہ

چوبه مسلانون کواس کی دعوت دینے ہیں کہ وہ پھے دن حقیقت اسلام کو صل کرنے اور اس کو لینے ہیں داسخ کرنے اور اس ماحول سے نکل کرحب ہیں حقیقت اسلام بینینے اور ایمانی کیفیات ابھر نے نہیں اس ماحول سے نکل کرحب ہیں حقیقت اسلام بینینے اور ایمانی کیفیات ابھر نے نہیں ایک لیسے ماحول ہیں وقت گزاریں جہاں اصلی زندگی کی جلک موجود ہو، جہا علم وذکر وحوت و تبلیغ ، فدمت واینار، تواضع وفلق ، محنت وجفاکشی کی زندگی ہو، ہماس وقت مسلانوں کواس مقصد کیلئے جماعتوں کی شکل میں نکلنے کی دعوت ہماس وقت مسلانوں کواس مقصد کیلئے جماعتوں کی شکل میں نکلنے کی دعوت و ہم کوالٹر کی ذات سے امید ہے کہ کہ وڑوں مسلانوں تک حقیقت اسلام کا یہ بینام پہنے جائے گا۔ اور لاکھوں مسلانوں کی زندگی ہیں دینی روح ، ایمان واسلام کی حقیقت اور اس کی صفات و کیفیات بیدا ہوجائیں گی۔

کی حقیقت اور اس کی صفات و کیفیات بیدا ہوجائیں گی۔
حقیقت اور اس کی صفات و کیفیات بیدا ہوجائیں گی۔

بالكل ما يوس نهيس بين كهراس زمانه من حقيقت اسلام بيدانهيس بوسكتي بهمكى ايسے زمانداورانقلاب كے قائل مہین میں حقیقت اسلام دوبارہ ببیانہیں کی جاسکتی،آب بھیمرط كرديهي ارت كيسمندرس آب كوحفيقت اسلام كيجزير ب مجمر بون نظرابس كي بارباحقيقت اسلام الجرى اوراياني كيفيات بيدا بوش وى التراور رسول ريقين واعتماد وي شهادت كا ذوق بجنت كاشوق، وي دنيا برآخرت كى ترجع ، جب يمي اورجهال كهي حقيقت اسلام بيدا بوكى اس في طاهرى قرائن وقياسات كيفلاف طالات براور في العن طاقتون برفتح یائی۔ سے تمام کزرے ہوئے واقعات کو دہرا دیا ہے اور قرن اول کی یا د تارہ کردی ہے۔ حقیقت اسلام ان آئے کھی طاقت سے حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان میں آئے بھی وہی طاقت ہے جوابتدائے اسلام میں تھی،آنے بھی اس سے دہ تمام واقعات ظاہر ہو سکتے ہیں جواس سے پہلے ظاہر ہوئے ہیں۔ آج کھی اس کے سامنے دریایا ب ہوسکتے ہیں سمندرس گھوڑسے ڈالے جاسکتے ہیں، درندے جنگل جیور کرجاسکتے بین بھوکتی ہوئی آگ گلزار بن سی ہے۔ لیکن مترط یہ ب كرحقيقت ابرايي موجود بون

> آج بھی ہوجوابراہیم کاایماں پیپدا آگ کرسے میں ہے انداز گلتاں بیدا

## المال المال

آج جس انسان کوطالب خدا ہونا جائے تھا،
اس کی معرفت اور بحبت سے اپنا دہران دل اباد ابنا اندھ براد ماغ روش ابنی برمقصد و بلکیف زنرگی با مقصد اور برکیف بنانی فیلے بینے تھی اسلیم کی معرفت سے محروم بساس لیے زندگ می اصل لڈن سے محروم بسے اور تھی تی انسیت کی اصل لڈن سے محروم بے اور تھی تی انسیت کی اصل لڈن سے محروم بے اور تھی تی انسیت اسلیم کی اصل لڈن سے محروم بے اور افسوس ہے کہ لاکھوں کوٹروں انسانوں کو اس مجرومی کا احساس کی نہیں ۔

## السان في الأسل

## مع انسان کی تلاش ہے

عزيز واور دوستو! آج سي بورسه سات سو برس بنكي تركى كى حدودين ایک برسے مشہور شاعرادر محیم کرزرے ہیں جن کا نام مولانا روم میں ہے۔ آب نے ان کی متنوى سنى بهوكى، انهول في البيول الما وليسب واقعه كلها بعده من آب كوسنا ما بهول كوه فرات بين كراكل دان كاواقعه بيم ايك صنعيف العمرا دمي حراع ليخ شهرك كرد كلوم يه كفي اوراندهيرى دات بس كيفنلاش كررسه كقي بين في كهاحضرت سلامت ،آب كيا نلامش كررسيدين، فسيرماسنديك كرسيدين، فسيرماسندكك كرسيدين، سبع- من جوبالوں اور درندوں کے ساتھ رہتے رہتے عاجز آگیا ہوں ، میرابیا منصبر لبريز بوج كاسب البطه ايك ايسان كى تلاش بعيج فدا كاشيراورم دكامل بهويس سن كها يرزكوار!اب آب كا آخرى وفت ب انسان كواب كهال تك د صوندی کے واس عنقا کا مل آسان میں میں نے بھی بہت دھوندا ہے گئی ہیں یایا "ان بزرگ نے جواب دیا کہ میری سادی عرکی عادت ہے کہ جب کسی چیز کو سنتا بول که وه مهیس ملتی تو اس کواور زیاده تلاش کرتا بول بخم نے تجھے اس بات

برآما ده کر دیا کریں اس گشده انسان کو اور زیاده ڈھونڈون اور اس کی نلاش سے کھی بازیز آؤں ؟ مجھی بازیز آؤں ؟

حفزات! بیرایک شاعرکا مکالمه ہے، آپ کوشاید تعجب ہوکہ کیا کوئی ایسابھی وقت تھاکہ انسان بالکل نایاب ہوگیا تھا ہولانا دوئم نے ہمارے ذہن میں ایک سوال بیداکر دیاکہ کیا ہرانسان انسان نہیں ہے اور کیا انسانوں کی بڑی بڑی آبادیوں بی بی بی انسان نایاب ہے ہم توسیحے تھے کہ انسان کی ایک ہی قسم ہے اس سے معلوم ہواکہ انسانوں کی دوقییں ہیں ، ایک وہ جو دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہیں ہیں ہیں ہوگوں کی کثرت رہی ہے ، دوسرے وہ جو حقیقت میں انسان نہیں اور وہ جھی ایسے گم ہوجائے ہیں کہ ان کوج ان کے کم طورت ہوتی ہے۔

مولاناروم کوسات سوبرس ہو چکے، ان کے بعد سے دنیا میں بڑی ترقیا ل
ہوئیں، ہر شہر میں انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے اور آن کی انسانی آبادی ہیں۔
ہمیت زیادہ ہوگئی ہے اور اس کی ترقیاں بھی بہت وسیع ہیں ؛ آج انسان نے
بہت زیادہ ہوگئی ہے اور اس کی ترقیاں بھی بہت وسیع ہیں ؛ آج انسان نے
بہلی، بھا بہ ہواا ور پانی پر قبصنہ جالیا ہے بہوائی جہازہ ریڑیو،ٹی وی اور ٹیم بم سطنسانو
کی ترقی اور فتو حات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے بیکن دوستو اانسانوں کی ترقی کا اندازہ
مردم شاری کے نقشوں اور بڑے بڑے متدن اور ترقی یا فقہ ملکوں کی تصویروں سے
کرنا صحے نہیں ہے، انسانیت کی ترقی ان مادی ترقیات کا نام نہیں ہے اور محف
نسل انسانی کی ترقی کو انسانیت کی ترقی نہیں کہا جا سکتا، انسانیت کی ترقی کا اندازہ
انسانوں کے اخلاق وکر دار سے ہوتا ہے اور اخلاق وکر دار کا اندازہ آبس ہیں طنے جلنہ
انسانوں کے اخلاق وکر دار سے ہوتا ہے اور اخلاق وکر دار کا اندازہ آبس ہیں طنے جلنہ

ربل کے دلوں ، بارکوں ، بوطلوں ، دفتروں اور بازاردن میں بوسکانے اردو سکے مشہور شاعراکبر فی الکل سے کہا ہے ۔۔۔

نقشوں کوئم مذجا بخو، لوگوں سے مل کے دیجو

كياجيزى ربى سبك، كياجيسية مردى سب

انسانيت سي بغاوت انسانيت كاصح انداده امتحان برست براورايي

مواقع بربوتاسبے جب ہرفسم کے ذرائع اور مواقع ماصل ہوں کہ جوری اگناہ جق لفی کی جاسیے مگرانسان کے اندر کی کیفیات اس کا ہاتھ کچو لیں ، جہاں انسانیت کا گلا

گونتاجارها بوومان انسانیت اینا جو بردکها نے ، انسانیت کا اندار بهاری موجوده

زند گی سے سایوں اور مادی ترقی کے بیالوں سے بہیں ہوستا۔

انسائیت درحقیقت ایک براامرتبہ ہے دین انسائیت کے خلاف انسان ہینتہ دوجم اورمشکل خود بغاوت کرتارہ ہے، اس کوانسائیت کی سطح پرقائم رہنا ہمینتہ دوجم اورمشکل معلوم ہوا ہے، وہ بھی ینچے سے کم اکرئیل گیا اور اس نے بھی لینے آپ کوانسائیت سے برتر سجھایعنی اس نے بھی انسائیت سے بالانز کہلوانے اور فدا اور دیوتا بینے ، کی کوشش کی اور پی بات یہ ہے کہ لوگوں نے فدا اور دیوتا بینے کی کوشش کی کوشش کی اور پی بات یہ ہے کہ لوگوں نے فدا اور دیوتا بینے کی کوشش کی کوشش

میں من مانی زندگی کارواج ہو۔

ان دونون کوششوں کے نتائے دنیا میں بیشہ خراب ہوئے ہیں جب انسان کو انسانیت سے اٹھا کر خدایا دیو بابناگیا تو دنیا میں بنظمی جیلی اور بڑا فساد ہم با ہوا ، دنیا میں بنظمی جیلی اور بڑا فساد ہم با ہوا ، دنیا میں بوگوں نے بان کو یہ درجہ دیا تو دنیا میں بھاڑ ہی بھاڑ بڑھتا گیا اور انسانی زندگی میں نئی گرمیں پڑیں ، جب ایک معمولی میں بھاڑ ہی بھاڑ بڑھتا گیا اور انسانی زندگی میں نئی گرمیں پڑیں ، جب ایک معمولی سی گھڑی کسی اناڑی کے ہاتھ پڑھاتی ہے اور اس کی مشین میں دخل دیتا ہے تو وہ میں بگڑ جاتی مسائل ، اننے مراصل اور اس میں اتنی بیجیدگیاں ہیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کو چلانا چاہے تو یقیناً اس کا انجام بگاڑ ہوگا ۔ میرا منشا یہ نہیں کہ اگر ایک انسان اس نیا نیا ہے دائر ہ میں ترقی مذکر ہے باکمہ یہ کہ انسان خدائی کی کوشش مذکر ہے ، اس نیا نیا نیت ہی میں کوئسی کا میا بی حاصل کرلی ہے کہ اب وہ خدائی کی ہوس کر ہے۔ اس دوہ خدائی کی

توکارز میں رانکوساختی ، مربا اسال نیز برداختی

مزابب کی تاریخ بتائی ہے کہ جب اس قسم کی کوشش کی گئی توالیسی
بیجیدگیاں رونما ہوئیں جن کاکوئی علاج مذیحها، یہ کوشش دنیا کے کوشہ کوشہ میں
ہیشہ محفور ہے محقور ہے وقفہ سے ہوتی رہی ہے، ایسے لوگوں نے فطرت سے
زوراز مائی کی ہے اور فطرت سے لاکرانسان نے ہمیشہ شکست ہی کھائی ہے۔
دوسری طرف اکثر ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے اینے آپ کوجو با یہ
دوسری طرف اکثر ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے اینے آپ کوجو با یہ

جانا ان کو بیشت انسان کے ابنی ترقی کا کوئی احساس نہیں ہوا اپنی انسانیت بی رومانیت اور دنیا میں اور دنیا میں انسان کو بھی خیال تک نہیں ہوا ، دنیا میں زیا دہ تعدادا نہیں انسانوں کی رہی ہے ، اس ذمانہ کی خصوصیت بہت کہ اس میں یہ دولوں بغاد تیں ، یہ دولوں بغاد تیں ، یہ دولوں عیب اور یہ دولوں فساد جمع ہوگئے ہیں ۔ اس وقت تقریباً ساری دنیا انہیں دوگر وہوں میں بٹی ہوئی ہے ۔ چندا آدمی ہیں جو دالی ک دعویدار ہیں اور جن کو دلوتا بین کا شوق ہے ، باقی اکثر وہ انسان ہیں جو چہالیں اور در ندوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں ، اس سائے اس زمانہ کا بگاڑ ہرزمانہ کے اور در ندوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں ، اس سائے اس زمانہ کا بگاڑ ہرزمانہ کے بھاڑے۔

اس وقت مردم شاری کے خالاں پی کوئی ایسا خان بہیں کہ جو لوگ اپن اس بیں ان کا انداج انسانیت کی قدر کرنے اوراس کوسی طور پر استعال کرتے ہیں اس بیں ان کا انداج کیاجا سے کم آپ کے چادوں طرف زندگی کا جو طوفان انداج اس میں کتنے انسان ہیں جن کوانسانیت کا احساس ہے ، جو یہ سمجھے ہیں کہ ہمیں صرف ایک محدہ اور بیٹ بی کہ ہمیں مرف ایک محدہ اور بیٹ بی کہ ہمیں مرف ایک محدہ اور دماغ بھی عطاکیا ہے ، جن کوئی ہمیشہ نظائد اور دماغ بھی عطاکیا ہے ، جن کوئی ہمیشہ نظائد اس کے دیے استعال سے بچتے ہیں ۔ ہم جنسی خواہشات اور مادی ضروریا کے دیے استعال سے بچتے ہیں ۔ ہم جنسی خواہشات اور مادی ضروریا کے دیاج استعال سے بچتے ہیں ۔ ہم جنسی خواہشات اور مادی ضروریا کے دیاج استعال سے بچتے ہیں ۔ ہم جنسی خواہشات اور مادی ضروریا کے دیاج میں ایس بھی کہ کوئی قالون ہو، ہو، میں اور سوسی کی ہوں یوں سوسی کہ باہر لوصک دبی ہو، جن کا کوئی قالون ہو، ہو، میں اور مخان بیل برسے جیسل دبی انسانیت ایک سائنگل ہے اور وہ سائنگل ایک ڈھلوان بیل برسے جیسل دبی انسانیت ایک سائنگل ہے اور وہ سائنگل ایک ڈھلوان بیل برسے جیسل دبی انسانیت ایک سائنگل ہے اور وہ سائنگل ایک ڈھلوان بیل برسے جیسل دبی انسانیت ایک سائنگل ہے دروہ سائنگل ایک ڈھلوان بیل برسے جیسل دبی سے ، اس میں مذکوئی گھنٹی ہے مذہر بیک ، اور مذاس کے ہیں ٹوئی کوئی گھنٹی ہے مذہر بیک ، اور مذاس کے ہیں ٹوئی کا ہا تھ ہے۔

جعزافیه کی برانی تعلیم بیر بتلاتی تھی کہ زمین جیٹی ہے ،جعزافیہ کی نئی تحقیقات سے ية تابت بوماسه كدر من كول مع اللكن مجهج مزافيد كاستادا ورطالب علم معات كري يين توب ديجه ربام ولكرمين وصلوان سب اس التي كرساري توسي اوران كے تمام افراد اخلاقی بلندی سے حیواتی بیتی کی طرف لڑھکتے چلے آرہے ہیں اور روزبروزان کی رفتار تیز ہوتی جاری ہے۔ ہماری زمین کابیکرہ ضرور آفتاب کے كردكروش كررباب مراس كرة ارض برسن والاانسان ادبت اورمور في كرد جر نگار ہاہے، زمین کی گردش کاانسانوں کے اخلاق اور معاملات برکونی انز نہیں برابيك انسانون كي اس كردش كاتمام ديناك افلاق اور مالات برا تربير بهه نظامتمسي مين حقيقي مركز آفتاب بهوياز مين اليكن على زندگي مين انسالون كاحقيقي مركز معده یا بیب اور بیوانی عنصر بنا بواسها در ساری انسانیت اس کے گرد چکر لگا رسى سبع، آج دنیاس سب سے وسیع دقبہ معدہ کا سبے، یوں کہنے کوتودہ انسان كيسم كابهت مخقرحصه بيان اسكاطول وعن اوعق اتنابره كياسبك كرسارى دنيااس مين سماتي على جاري سبك اليرمعده التي برطى خندق مسي كربيارون مسيحى منين بجرماء أج سب مسيرا مذبب سنب سع برافلسفه معده کی عبادت ہے،تعلیم گاہوں میں اسی کاغلام بنانا سکھایا جارہا ہے، آج كامياب انسأن ينفكا فن محمايا جأماس، دوس سے الفاظميں دولت مندسنے كا، آج دولت مند بننے كى رئيس ب دولت مند بننے كى حرص اتنى براه كئى ب كمانسان كوخود البينة من كابوش منهي ربائمطالعه، علم اورفنون لطيفه كالمقصد بھی بھی ہوگیا ہے کہ انسان کہاں سے زیادہ سے زیادہ روبیہ ماصل کرستا ہے؟

سبسيرا علم اوربرب ب كربوك كي جيبول سيكس طرح روبين كال ابى جيب بمرى جلت واتنائى نهي بلكه فوار سي مقوال وفت من زياده زیا ده دولت مندسننه کی کوشش کی جاتی سید، دولت مند بین کی کوشش ترن اورسوسائي كسلفائي مفرتهين فتي جلد دولت مندسن كي بوس بي ہوس، رسوت، خیابت، عبن، جوربازادی، ذخیرہ اندوزی اور حصول دولت کے دوسسے محمان ذرائع برآمادہ کرتی ہے، اس سلے کہ ان محرمان طریقوں کے بخرطد دولت مندبننا مكن بهين اس دسنيت كي وجه سيساري دنياس ايك ميس برباسه دفترون من طوفان سه منظول من قيامت كالمنظر به آج السان بونك بن كي باورانسان كاخون وسناها بهدين - آج كوني كام بيغون وبدمطلب شهي رماءات كونى مخص بمغير لين فائده اورمطلب كسكس كام نہیں آیا۔ آئ ہرجرزاری مزدوری اورفیس مانگی ہے کھی توبیر خیال ہونے لگا مهدار درخت کے سابیری دم لیں کے لوٹ اید درخت کی این فیس دوردوں انگ لگیں گے۔اقبال نے کہا ہے:۔

> مند کے شاعر وصورت گرواف انداوس آه بچارول کے اعصاب بیکورٹ ہے اوار

لیکن ان بن طبقول کی به خصوصیت نہیں ، سب کا عال ہی ہورہائے کہ
دولت اورخواہتات نفس کا نشر سوارہ ہے۔ آج دولت کمانا ہی ڈیزگی کامقصد
بن گیا ہے اور ساری دنیا اس کے پیچے دیوانی ہے ، آج جس انسان کو طالب خلا
ہونا جا ہیئے تھا اس کی معرفت اور محبت سے اپنا ویران دل آباد ، اپنا اندھراد ماغ

روشن، اپن بے مقصد و بے کیف زندگی بامقصد اور برکیف بنانی چاہیئے تھی، سارے
دل اور دماغ کے ساتھ اس سے مجبت کرنی چاہئے تھی اور اس کے داستہ بس ب
کچھ مظا کرھیے تھی زندگی حاصل کرنی چاہئے تھی صدحیف کہ وہ انسان حقیقی بجب اور صبح مرفر ہے اور اس کے دور انسان سے محروم ہے جقیقی انسانیت سے محروم ہے اور افسوس ہے کہ لاکھوں کر وط ول نسانوں کو اس محروم کا احساس مجمی نہیں، آج جوانسان کو خلاکا پرستار ہونا چاہئے تھا وہ دولت کا پرستار اور نفس کا غلام بنا ہو اسے اور اس خلاف فطرت غلامی کا احساس مجمی نہیں۔
اس خلاف فطرت غلامی کا احساس مجمی نہیں۔

سر جگرنفس کا قبضہ ہے ایر دون طومت اور نظام سلطنت تو فرصت کی ہیں۔ ہم نویہ جانتے ہیں کہ عکومت اندرون حکومت خواہشات کی ہے۔
حکومت پر قبضہ خواہ کسی قوم یا پارٹی کا ہوا ورخواہ کوئی صدریا وزیر ہو گر دراصسل ہر جگرنفس کا قبضہ اور خواہشات کا تسلط ہے۔ بہلے برطانیہ کے متعلق کہتے ہے کہ اس کی سلطنت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا، لیکن آج جس حکومت اور لطنت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا، لیکن آج جس حکومت اور لطنت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا وہ نفس کی خواہش اور من کی چاہمت ہے۔

وقت کافران یہ ہے کہ نفس کی خواہ ش پوری کی جائے، دل کی آگ جھائی جلے ، چائی اسے ، چائی اسے ، چائی جلے ، چائی اسے ، چاہ انسانوں کے وزران کی نہریں بہتی ہوں ، خواہ انسانوں کے دور دندستے ہوئے گزرنا پڑ سے ، خواہ قویں اس راستہ پر با مال ہوجائیں ، خواہ ملک کے ملک ویران اور تباہ ہوجائیں ۔

نیکن اس میں ڈرا تعجب کی بات نہیں ،سینکڑوں برس سےجو تعلیم نسانوں کو دی جارہی ہے جواہ وہ تعلیم گاہوں کے ذریعہ ہویا سینماؤں کے ذریعہ کیا ادب وشاعری کے ذریعہ، جوہر ملک اور ہر قوم میں رائے ہے، اس کا محصل ہی ہے۔ کہتم من کے داجہ اور نفس کے غلام ہو۔

دوستو! اس زمات کے سارے انسانوں کی آبادیاں اس لحاظ سے ایک سطے برہیں اور اس کے خلاف کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ، ملکوں کےخلاف بغاوت كرف والع بهت بي ، جيو في ميو شيم ملول كرف الع معوك برتال كرف والع بہت ہیں، مقامی مسائل کے لئے جان کی بازی لگا دینے والے بہت ہیں۔ لیکن انسانيت كيئة والاكتنابيء كتا ايسان حن كوهيمى انسانيت كى فكرسيه آج دنیاس اگر کسی کوانسانیت کے انحطاط کا احساس بھی ہے تواس میں بیرات مہیں ہے کہ انسانیت کے لئے آواز اٹھانے، سارے کرہ ارض مال کے آدی مجى ايسائيس سيج انسائيت كے لئے اپئى قربانى ديے۔ بينجيرول في بياغرص وسيدنياني دراصل بيغيرون ي كاجرات عقى، خواه وه ابرابيم بول يا موسى عيسى بول يا محر دالدكا درود وسلام بوان بر) كما كفول في سارى دنياكو يلج كرك انسانيت كے فلاف جوبغاوت جارى محى اس سے روكاء ان كے سامنے دنیا كى لذتين اور دولين لائى كيان مگرانوں نے سب کو محکرا دیا، اور انسانیت کے درد میں این جان کوخطرہ میں ڈالا، اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندول کی بیجاعت جس کوسینبروں کی جماعت کہاجا آہے، دنیا کو کچھ دینے کیلئے آئی تھی، دنیا سے کھر لینے کے لئے نہیں آئی تھی، ان کی کوئی ذاتی عرض مذیقی، انہوں نے دوسروں کے بنینے کی فاطر اپنے کو مطایا، انہوں نے دوسروں کی آبادی کی خاطر اینے گھروں کواجا طا، انہوں نے دوسروں

كى خوش مالى كے لئے اپنے متعلقین كو فقرو فاقد میں مبتلاكیا، انہوں نے غیروں كو نفع بينجايا ورابيون كومنا فعسے محروم كيا-كيا دنيا كريناؤں ميں اليى بيغضى اور خلوص کی مثالیں مل سکتی ہیں ہے بینجہروں نے اپنے اپنے زماند میں ابنی اپنی قوموں مین خلش بیدای اوران کو محسوس کرایا که موجوده زندگی خطره کی ہے،جولوگ اطبنان کے عادی تھے اور میٹی نیندسور ب تھے اور بھی نیندہی سونا جا ستے تھے، انہوں نے بینبروں کی اس دعوت اور تمبیر کے خلاف سخت اختجاج کیا اور بڑی شکایت كى كدا منهوں نے ہمارا عیش مكدركر دیا اور ہمارى نیندخراب كى لیکن جو تظریب آگ نگی ہوئی دیجھتا ہے وہ سونے والول کی پروائیس کر مااوراس کوکسی کی نیندبرترس منهي أما وبيغبرانسان كحقيقي مدرد عقيه وه دنيا كوخواب خرگوش سے بيداركرنا اينا فرص سمجعتے سمتے، دنیا کے گراہ رہناؤں اورنفس کے بندوں نے دنیا کومار فنیا (MORPHIA) کے انجکش دیتے اور اس کونھیک تھیک کرسلایا، گرسپیروں سنے انسالون كو مجود اور عفلت سے بیدادكیا ، بیر مجدوثی جیونی جنگین اور اطائیال درآل اسي الني بوئيل كر دنيا مسعفلت دور بواور دنيابر جوتاري مسلطب وهضم بو انسان يقى انسائيت كوسجھے -

بریخمیراسلام کی شخصیت ایمارے سامنے سب سے زیادہ ممتاز اور سب کی ذات سب کیادہ واللہ علیہ وسلم کی ذات سب کیادہ واللہ علیہ وسلم کی ذات کرای ہے۔ اگرہم اس حقیقت کا اظہار نہ کریں توبیہ ایک خیانت ہوگی، ہماراضمیر اس کی اجازت نہیں دیتاکہ ان کے اس احسان کو نہ بتلائیں جو انہوں نے انسانیت مرکب ا

جب دنیای ایک انسان بیرسی کیم کاتھاکدانشری اس دنیاکواکیا چلام اوروی بندگی اوراطاعت کامتی ہے،آپ نے اس حق کا علان کیا ادراس آداد كولمندكياكم عناكم حصف بأداد لمندموري مادرجب كوفي اوارسنة ين بين أنى تو يمي أواز كالون بي آني بي آن بيراً وإزتهام دنيا بي كي سيد آب كى تعليم اور آب في جو كيد دنيا كوعطاكيا، وه انسانيت كامشرك مرايد سے جس برکسی قوم کی اجارہ داری قائم نہیں ہوسکتی جس طرح ہوا، یا فی اور دوی برکسی کواجاده داری کاحق نبیں اور کوئی اس برایی جمراورایی جھاب نبیس لگا سخناءاس طرح أتخفرت كى تعليمات سارى دنيا كاحق بين اور برسخف كااس مين حصہ ہے جوان سے فائدہ اعقاما چاہے۔ یہ دنیا کی تنگ نظری سے کہ وہ ان حقوق كوكسى قوم ياملك كى جاكير مجهد دوستو! محرصلى الشرعليه وسيلم محس انسانيت سقفے اورسادى انسانيت آپ كى ممنون ہے۔ دنيا ميں جو كھى عدل و انصاف اس دفت موجودهم اورجن حقيقول كواس وقت سليم كيا جار إسهوه سب ایک کافیص ہے۔

بہاراب جو دنیایں آئی ہوئی ہے یہ سب بود انہیں کی لگائی ہوئی ہے دوستو اہم اس موجودہ نظام زندگی کو جیلنے کرتے ہیں ،ہم ہوگوں سے ڈنکے کی چو طبر کہتے ہیں کہتم دنیا کو آج جتنا بلند سیجھتے ہو وہ اتنی ہی بست ہے ہم صاف کہتے ہیں کہ دنیا تدریجی خودگئی کی طرف جارہی ہے ،یہ راستہ انسانیت کی شاہی کا راستہ سے میں مجدسے سیدھا اسٹیج پر نہیں آیا بلکہ کتب فانوں کے راستہ سے ،مطالعہ کے راستہ سے اور معلوات کے راستہ سے ،مطالعہ کے راستہ سے اور معلوات کے راستہ سے ،مطالعہ کے راستہ سے ،مطالعہ کے راستہ سے اور معلوات کے راستہ سے ، مطالعہ کے راستہ سے اور معلوات کے راستہ سے ، مطالعہ کے داستہ سے اور معلوں سے دور معلوں سے ۔

آیا ہوں ،آب میں سے کھ لوگ بورب کی دوایک زبانیں جانتے ہوں گے ، میں خود بورب کو وہانتا ہوں گے ، میں خود

عالم اسلام كعظيم رشاء مفكر، مصنف ارددا درع في زبان کے صاحب طرز اویب استیموردای دین علام وقت حضرت ولانامسيرا لوالحسن على نروى مستطلا الم سام المساق قيمت كامل تين صفتے مسلم ممالك بين اسلاميت اورمغربيت كي شمكش انساني دنيا يرمسلانون كيعووج وزوال كااخر منصب بتوت اوراس كے عالى مقام ماملين ورياست كابل سے دريا سے يوك تك جب ایمان کی بیساد آئی بران حراع \_ (معاصر خصية ول كمنعلق سواني خاك)

| 1^  |      | نقوش أقبال مع اضافه                                            | 150 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----|
|     |      | اركان ارليم                                                    | سما |
|     |      | THE FOUR PILLARS OF ISLAM. ", "                                | 10  |
| 18  |      | كأروان مرسية                                                   | 14  |
| 11  |      | قادیا شیت ـ اسلام اورنبوت محری کے خلاف ایک بغاوت _             | .12 |
| ir  | ••   | تعيرانانيث                                                     | 1^  |
| ^   | ••   | وكرخير- (حالات والده ما عبره مولانا سيرالوالحن على نددي مرطله) | 19  |
| 1.  | ••   | نئی دنیا د امریکه) میں صافت صاف باتیں۔                         | ۲.  |
| 11  | ••   | يا جا سُرَاعِ زنرگي                                            | 11  |
| 1.  | ••   | معركم ابيان وما دميت (سورة كهمت كي تفسير)                      | ++  |
| ۱۳  | ••   | مغرب سے کچھ صاف بایس                                           | ۲۳  |
| 11  |      | صربت پاکستنان ( دورهٔ پاکسننان کی اہم تقریرین)                 | ۲۳  |
| ^   | • •  | عصرصاصرتين كى تفهيم وتشريح (بمعداصافه حديده)                   | 10  |
| ۵۱  | ••   | تزكيه واحدان يا تصوت وسلوك                                     | 14  |
| 10  | ••   | حضرت مولانا محدالياس صاحب ا دران كی دسی دعوت                   | 72  |
| 11  |      | حجاد مقدس اور حزيرة الحرب - البيرون اور المركبيون كے درميا     | 71  |
| 10  |      | اصلاحیات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | 19  |
| طبع | زير  | اصلاحیات<br>تاریخ دعوت وعزیمت ۔ حصرتیارم<br>عالم عربی کا المیہ | μ.  |
| ظيع | أزبر | عالم عربی کا المه                                              | اس  |

The state of the s

| المنالد للمنابع بمثيرة                                                                                          | ر ترجمه رباض الصالحين) حصراول ا                              | ا زادسم     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ولانا مبدالولان على دول. مهم                                                                                    | י יי כסיי כפן                                                | " " Y       |
| كامل دوحصت ١٠٨                                                                                                  | قيمت                                                         |             |
| ران فان نردی                                                                                                    | بل عب لمم می محن کتابیں مونامحرع                             | ۳ شاہیرا    |
| لرون قادرى دانا يوران ام                                                                                        |                                                              | ا استحالی   |
| خان ــــــا،                                                                                                    | كأخبلنج وحدالدين                                             | علم حدم     |
| ن بيولولتون ١٨                                                                                                  | سے ساحل کے محداس سابق                                        | ۳ طوفان     |
| لرياصاحب رظلاً ١٠١                                                                                              | مَا كُعْ جِنْت حَفْرت بولانا محرز ك                          | ناریخ م     |
| فدوای دا                                                                                                        | رسيرت فاكر اصف                                               | مقالات      |
| لام این تنمیج ام ا                                                                                              | •                                                            |             |
| ن الدين نروى                                                                                                    | **                                                           |             |
| لع أبادى نروى . • • ٢                                                                                           | (ترجبرولخيص زادالمعاد) بولاناعدالرزاق                        |             |
|                                                                                                                 | دى كے ساتھ ميرى رفاقت كى سرگزشت                              |             |
| ظورنعماني ۱۵                                                                                                    | راموقت مولانا محرمنه<br>برایل حق کے مساتھ سے داکر محد اونس ا | اوراب       |
| ای ندوی                                                                                                         | برایل حق کے مساتھ ۔۔۔۔ داکٹر محد لوٹس                        | ۱۳ کفوری د  |
| פניו ו | مولاناعبالمامد                                               | سما آپ بلتی |
| دریابادی اسم                                                                                                    | ا ـــــــــــــــــ مولاناعراماه                             | ۵۱ معاصران  |

## مرص اور اور اس کے عالی نقام حالیین

مس بی بی فرع انسان اور خدن انسانی برنبوت کے اصانات ابنیار کرام کی اقیازی مصوصیات، نبوت کے بداکردہ ذہن ومزاج اور طرفیہ فکر نبوت کے نیار کردہ انسانی نمونوں کے بیار کردہ انسانی نمونوں کے بیار کردہ انسانی نمونوں کی نیز نبوت کو مردوں واہمیت انسانی نمونوں کی نیز نبوت کی مردوں واہمیت اورانقلاب انگیز اثرات بردوشنی ڈالی گئی ہے۔

مولانا الواسن على ندوى

ناشرنصن الدقى نددى محلس نشرمات اسلام ،ناظم آباده اكراجي ما

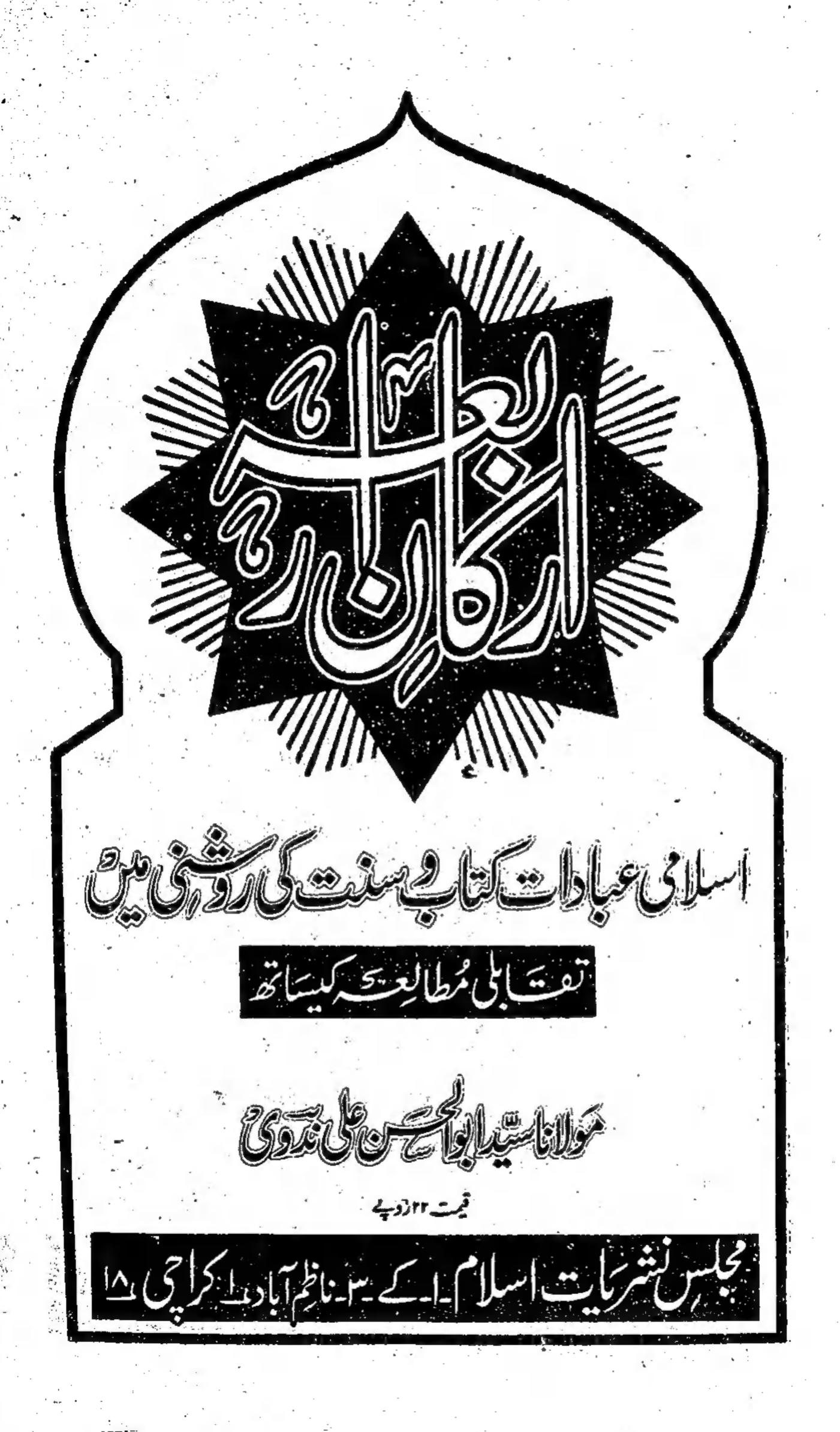

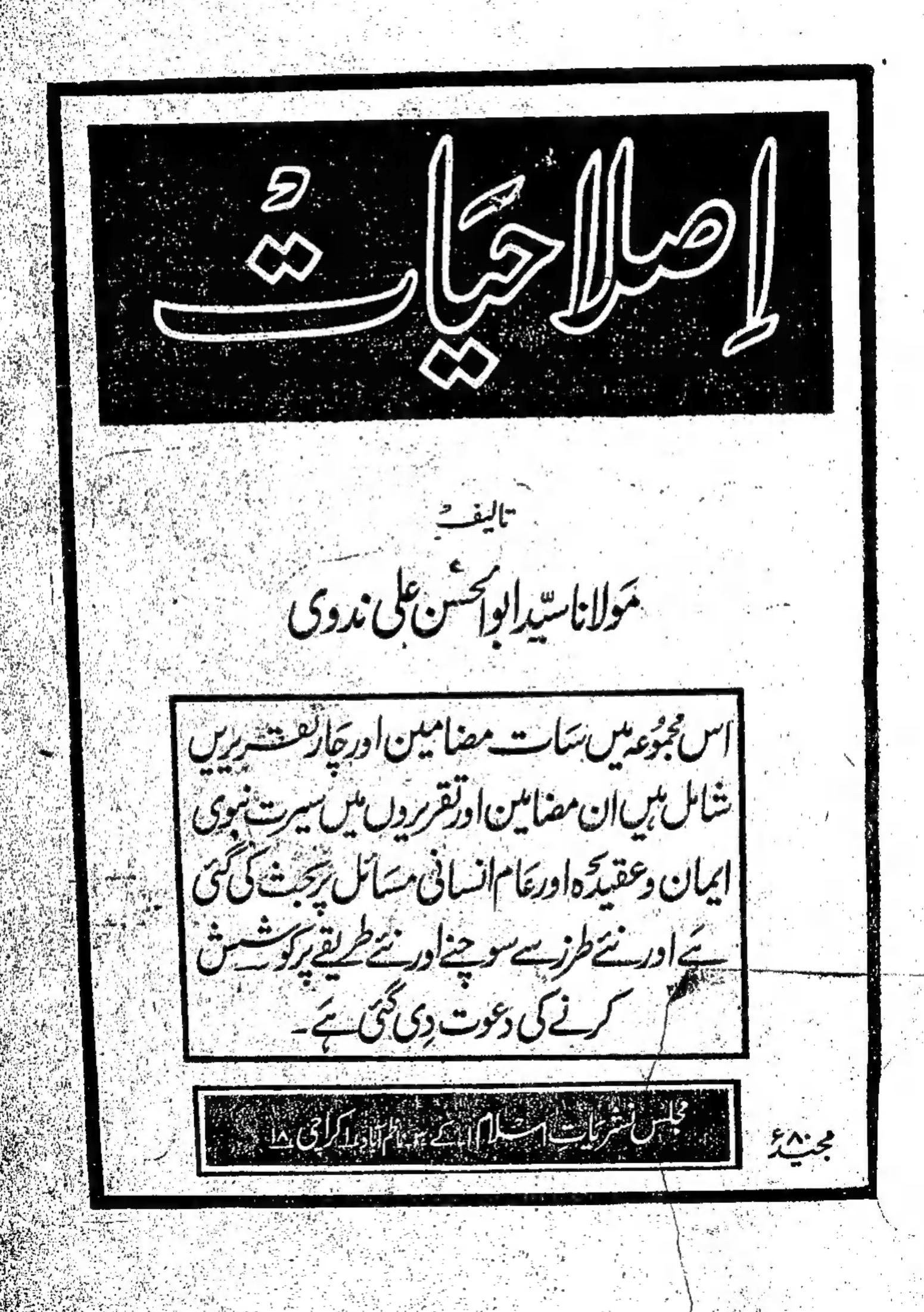

Marfat.com